

ATT THE SHOP

جلدچهارم -- مخزن پنجم (۵) سلسله سهروردید

# خزينةالاصفياء

ايك مرارك دانداكا برصوفيا ركام كاابم مذكره

جناب محمه ظهيرالدين صاحب بهثي



www.maktabah.org



## جلدچارم - مخزن پنجم (۵)

#### سلسله سروردب

خزينة الاصفياء

مفتی غلام سرورلاموری رحمته الله علیه (م ۲۰۱۱ه)

01790

11710/2018

محرظهيرالدين بھٹي ايم-اے

الدوكمپوزرز واج كره الامور

مكتبه نبويه أتنج بخش رود الامور

نصرت يركس لاجور فون غير ' 7238807 . 7238701 . 7233910

۵۰ رو کے

نام كتاب

نام مولف

سال طباعت فارسى ايريش

سال للباعت اردو ترجمه

2.70

كمپوزنگ

ناشر

طالح

قيت مجلد

## فهرست اوليائے سلسله سمروروبيہ

|     | وفي مرج                                         |
|-----|-------------------------------------------------|
|     | سلسله سرورديه كا تعارف                          |
| -   | حضرت خواجه ممشاد ديوري رحمته الله عليه          |
| "   | عرت ل رفيم رسم الله عليه                        |
| Ipu | حضرت شيخ على رودباري رحمته الله عليه            |
| 11  | حضرت شيخ ابو عبدالله حنيف رحمته الله عليه       |
| 10  | حضرت شيخ ابوعلى كاتب رحمته الله عليه            |
| N   | حفرت ابوالعباس احمر اسود دينوري رحمته الله عليه |
| N   | حفرت ابوالعباس نهاوندي رحمته الله عليه          |
| 14  | حفرت شيخ عمويه رحمته الله عليه                  |
| 14  | حضرت ابو عثمان مغربی رحمته الله علیه            |
| 19  | حضرت ابوالقاسم كر كاني رحمته الله عليه          |
| ri  | حفرت شيخ فرخ زنجاني رحمته الله عليه             |
| **  | حضرت شيخ ابوعلى فارمدي رحمته الله عليه          |
| 2   | حفزت شيخ ابو بكرنساج رحمته الله عليه            |
| 2   | حعرت شيخ احمد غزالي رحمته الله عليه             |
| 20  | حضرت عين القضات بمداني رحمته الله عليه          |
|     |                                                 |

www.maktabah.org

حضرت شيخ ضياء الدين ابوا لنجيب رحمته الله عليه M حضرت فينخ وجيهه الدمين سروردي رحمته الله عليه 14 حفرت شيخ عماريا سررحمته الله عليه MA حفرت شيخ زور بمان كبير مقرى رحمته الله عليه 19 حفرت شيخ اساعيل قفري رحمته الله عليه 79 حضرت فينخ شهاب الدين ابو حفعى عمر رحمته الله عليه 20 حضرت سيد نور الدين مبارك رحمته الله عليه ٣٧ حضرت شيخ بهاء الدين زكريا ملتانى رحمته الله عليه MA حضرت جمال خندان رو رحمته الله عليه حضرت شيخ نجيب الدين على رحمته الله عليه 00 حضرت شيخ صدر الدين بن عارف رحمته الله عليه حضرت شيخ حسام الدين بدايوني رحمته الله عليه حضرت شيخ فخرالدين عراقي رحمته الله عليه حضرت شيخ حسن افغان رحمته الله عليه حضرت سيد جلال الدين نيمرج بخاري رحمته الله عليه حفرت شخ سعدی ثیرازی شاعر رحمته الله علیه حضرت شيخ محمر يمني رحمته الله عليه حضرت ظهيرالدين شيرازي رحمته الله عليه حفرت خواجه كرك سروردي رحمته الله عليه Shall be the حفرت مير حيني سروردي رحمته الله عليه حفرت شيخ احمه معثوق ملتاني رحمته الله عليه حضرت شيخ ضياء الدين رومي رحمته الله عليه

حضرت لال شهباز قلندر رحمته الله عليه حفرت شیخ رکن الدین ابوالفتح سروردی رحمته الله علیه حفرت ميخ حميد الدين حاكم اوليي رحمته الله عليه حضرت فينخ وجيهم الدين عثمان رحمته الله عليه حضرت ميخ صلاح الدين ورويش رحمته الله عليه حضرت فيخ علاء الدين ملتاني رحمته الله عليه حضرت سيد ميرماه سروردي رحمته الله عليه حضرت شيخ حاجي چراغ مند رحمته الله عليه حضرت ميرسيد جلال الحق والدين رحمته الله عليه حفرت مخدوم اخی راج گیری رحمته الله علیه حضرت سيد علم الدين رحمته الله عليه حفرت فيخ كبير الدين اساعيل رحمته الله عليه حضرت سيد صدر الدين رحمته الله عليه حضرت شخخ سراج الدين رحمته الله عليه حضرت سيد ناصر الدين بخاري رحمته الله عليه حضرت سيد برمان الدين بخاري رحمته الله عليه حضرت سيد شاه عالم رحمته الله عليه حضرت شيخ عبداللطيف رحمته الله عليه حضرت سيد كبير الدين حسن رحمته الله عليه حضرت سيد عبدالله قريشي رحمته الله عليه حضرت فيخ ساء الدين سروردي رحمته الله عليه حضرت شيخ عبدالجليل جو ہرلا ہوري رحمته الله عليه

www.maktabah.org

حضرت قاضي مجم الدين مجراتي رحمته الله عليه حفرت سيد عثمان جموله بخاري رحمته الله عليه حضرت فيضخ علم الدين چونی وال رحمته الله عليه حضرت قاضي محمود تجراتي رحمته الله عليه 11 حفرت شيخ مویٰ آہنگر لاہوری رحمتہ اللہ علیہ 11 حضرت فيخ حاجي عبدالوباب رحمته الله عليه حفرت فيخ عبدالله بياباني رحمته الله عليه IMA حضرت شيخ جمالي وبلوى رحمته الله عليه حضرت شيخ ادبن والوى رحمته الله عليه MA حضرت سيد جمال الدين سروردي رحمته الله عليه 1179 حضرت ملا فيروز مفتى تشميري رحمته الله عليه 100 حضرت مخدوم سلطان شيخ حمزه رحمته الله عليه WI حضرت شيخ نوروز تشميري رحمته الله عليه MY حضرت بابا داؤد خاكى رحمته الله عليه حضرت سید جھولن شاہ گھوڑے شاہ لاہوری رحمتہ اللہ علیہ MO حفرت سيد شاه محر بخاري رحمته الله عليه MY حضرت شیخ حسن کنجد کر لاہوری رحمتہ اللہ علیہ WZ حضرت ميرال شاه موج دريا بخاري رحمته الله عليه MA حفرت سيد سلطان جلال الدين حيدر رحمته الله عليه 101 حضرت خواجه مسعود پانی بی رحمته الله علیه 101 حضرت بابا رونی رکتی رحمته الله علیه حضرت سيد عمادي الملك رحت الله عليه

www.maktabah.org

| ior | حضرت شاه ارزانی پشوی رحمته الله علیه                   |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 100 | حضرت بابا نصيب الدمين سروردي رحمته الله عليه           |
| 162 | حضرت سيد شماب الدين نهرا رحمته الله عليه               |
| 109 | حضرت سید عبدالرزاق کی رحمته الله علیه                  |
| M.  | حضرت سيد شاه جمال لا موري رحمته الله عليه              |
| Nr  | حضرت سيد محمود المشهور شاه نورنگ بخاري رحمته الله عليه |
| MO  | حضرت مولانا حيدر كشميري رحمته الله عليه                |
| MA  | حضرت شاه دولا دریائی محجراتی رحمته الله علیه           |
| 149 | حضرت فينخ جان محمد لامهوري رحمته الله عليه             |
| 141 | حضرت فيخ محمر اسلعيل ميان كلان لاموري رحمته الله عليه  |
| 144 | حفرت شيخ حسن لالو تشميري رحمته الله عليه               |
| 122 | حفرت شيخ بهرام تشميري رحمته الله عليه                  |
| 129 | حفرت شيخ ليقوب تشميري رحمته الله عليه                  |
| 149 | حضرت شيخ سيد زنده على لامورى رحمته الله عليه           |
| IA• | حضرت شيخ عبدالرحيم كثميري رحمته الله عليه              |
| M   | حضرت فيفغ جان محمد لابهوري رحمته الله عليه             |
| IAM | حضرت شخ حامد قادری رحمته الله علیه                     |
| M   | حضرت فینخ کرم الله قریشی رحمته الله علیه               |
| IAO | حضرت سكندر شاه قريثي رحمته الله عليه                   |
| MY  | حضرت فينخ شاه مراد قريثي رحته الله عليه                |
| IAZ | حضرت شيخ قلندر شاه قريثي رحمته الله عليه               |
|     |                                                        |

### سلسله سرورديه كاتعارف

مخزن مچم میں خاندان عالی شان سرورویہ کے حضرات والا ورجات کے مناقب پیش کے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اس خانوادہ عاليه سرورديه كي ابتداء سيد الطائفه حعزت جبنيد بغدادي رحمته الله علیہ سے ہوئی تھی۔ حضرت جینید بغدادی کے بعد اس سلسلے کو حفرت ممثاد وخوری رحمته الله علیه نے سنجالا اور برے بدے صاحب کمال و جلال اور ارباب کرامات و خوارق اور این زمانے کے پر گزیدہ اور ستودہ صفات اولیاء اللہ پیدا ہوئے۔ ان پزرگوں کے خوارق و کرامات ٔ ریاضت اور مشامدات ٔ عبادت و محبت خداوندی کا خهره تنام عالم اسلام مین پنجا مخصوصاً مشائخ عراق و پنجاب اس سلسله عاليه مين تربيت پاتے رہے۔ علم و حکم' زمد و تقوی ان لوگوں کا معمول تھا اور وہ ان اوصاف میں شمرہ آفاق ہوئے۔ ان میں ہے أكثر وعفرت جينيد بغداوي رحمته الله عليه كے خلفاء اعظم و مرمدان كال تنے جن كاؤكر بم الكلے صفحات ميں پیش كر رہے ہیں۔

rewearakianah.oog

## النبئ الدالغات الزعافة

# عرض مترجم

حضرت مفتی غلام سروری لاہوری رحمتہ اللہ علیہ نے امت اسلامیہ کے صلحاء کے تعارف و تذکرہ میں زیر نظر کتاب "فزید الاصفیاء" کسی۔ یہ سات مخزنوں پر مشتمل ہے۔ پاکتان کے سرکاری تعلیمی اداروں اور دینی اداروں میں اب فارسی زبان خصوصی توجہ کی مستحق نہیں رہی' اس لیے فارسی میں کسی گئی اس یادگار تھنیف کو اردو کا جامہ پہناتا پڑا۔ مخزن اول و دوم کا ترجمہ پہلے ہی چھپ چکا ہے۔ چوشے اور پانچویں مخزن کا اردو ترجمہ کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی ہے۔ یہ دونوں مخزن بہ ترتیب سلسلہ کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی ہے۔ یہ دونوں مخزن بہ ترتیب سلسلہ عالیہ "نقشبندیہ" اور "سروردیہ" کے بررگوں کے احوال و تعارف پر مبنی بیں۔

حضرت مفتی غلام سرور لاہوری رحمتہ اللہ علیہ کا اسلوب تذکرہ قدیم انداز کا ہے۔ میں اگر چاہتا تو نے عنوانات سرخیوں ویلی سرخیوں وغیرہ سے اس کتاب کو نے ڈھنگ میں مرتب کر دیتا گر میں نے عملا ایبا نہیں کیا۔ میں نے انداز و بیئت میں کسی فتم کی تبدیلی روا نہیں رکھی کیونکہ میرے اس اقدام سے گویا ایک نئی کتاب سامنے آتی ہوں اصل کتاب کی عکاس نہ ہوسکتی۔ طالانکہ ضرورت کی تھی کہ ہم اپنے قدیم روحانی و نقافی وری کو اپنی ہوسکتی۔ طالانکہ ضرورت کی تھی کہ ہم اپنے قدیم روحانی و نقافی وری کو اپنی

اصل صورت میں بھی سامنے لائیں۔

میں نے محض ترجمہ کرنے پر اکتفاکیا ہے اور اس عمل میں بھی "فاہری تصرف" اور اس عمل اجتناب کیا ہے۔ البتہ تکرار صفات اور کثرت مترادفات کے قدیم اسلوب نگارش کا سادہ الفاظ میں ترجمہ کر دیا ہے کیونکہ اب وہ انداز یکسر متروک ہوچکا ہے۔ مثلاً "کاشانہ فیض شانہ" "سینہ بے کینہ" "پیر دوش ضمیر" اور "طریقہ عالیہ چشت الل بہشت" وغیرہ۔

اس مادی دور میں جب "معیار زندگ" کو بلند کرنا بی برسمی کا مطمع نظر ین چکا ہے' ان تارک الدنیا درویٹوں اور صوفیاء کرام کے طالت زندگی' ان کے اخلاق و کردار اور ان کے طرز بود و مائد کے مطالعہ سے ہاری نئی نسل کے سامنے احزام انسانیت' انسانوں کو گناہوں سے بچانے کی جدوجمد' مادی و فانی ونیا کو محض ضرورت کی حد تک رکھنا' خدمت آدمیت' مساوات و رواداری و کل علی الله الله و تربیت سیائی ویانت شرافت ترکیه نفس اور سب سے برم کر اینے خالق و مالک کی رضا کا حصول --- جیسی اعلیٰ معنوی اقدار آئیں گ۔ اگر ہم آج بھی سلف صالحین کی روش پر چلیں' ان قدرول اور اصولوں کو اپنائیں جن کی خاطر ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دی تھیں تو یقینا ہارا گناہ آلود' جنسی بے را ہروی کا شکار' اخلاقی اقدار سے خالی' امن و آشتی ہے بیگانہ معاشرہ بھی ایک مثالی صالح معاشرہ بن سکتا ہے۔ الله تعالی ہمیں انے سلف صالحین کے نقوش تابدہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

makarhah wa

محمد خلميرالدين بهڻی لاہور' کيم نومبر ۱۹۹۳

#### مشادوينوري قدس سره

معلوم ہونا چاہیے کہ سلسلہ عالیہ سروردیہ کی ابتداء بھی سید الطاکفہ حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ سے ہے۔ آپ کے بعد حضرت ممشاد دیوری رحمتہ اللہ علیہ سے ہے۔ آپ ریاضت و کرامت کانہ روزگار 'صاحب خوارق و کرامت بزرگ تھے۔ آپ ریاضت و مشاہدات اور عبادت و محبت میں ہے مثال تھے۔ آپ کا تعلق بھی بزرگان مشائخ عراق سے عبادت و محبت میں ہے مثال تھے۔ آپ کا تعلق بھی بزرگان مشائخ عراق سے مقا۔ علم و حلم اور زہدو تقوی میں طاق اور شہرہ آفاق تھے۔ حضرت جنید رحمتہ اللہ علیہ کے کامل مرید اور عظیم خلیفہ تھے۔ آپ "دیور" میں رہتے تھے۔ یہ اللہ علیہ کے کامل مرید اور عظیم خلیفہ تھے۔ آپ "دیور" میں رہتے تھے۔ یہ اللہ علیہ کے خوروں میں سے ایک شہرے۔

ممشاد دینوری رحمتہ اللہ علیہ ہیشہ خانقاہ کا دروازہ بند رکھتے تھے۔ جب کوئی مسافر آتا' دروازہ کھٹکھٹاتا' تو آپ پوچھتے کہ مسافر ہویا مقیم'اگر قیام کرنا چاہتے ہو تو آجاؤ اور اگر مسافر ہو تو یہ سرائے نمیں ہے۔

خواجہ ممثاد نے ایک بار فرمایا: چالیس سال سے بہشت کو سجا کر میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے گر میں دیجھا۔ سامنے پیش کیا جا رہا ہے مگر میں ہوں کہ رغبت کی آنکھ سے اسے نہیں دیجھا۔ تمیں سال ہونے کو آئے ہیں کہ میں نے اپنادل کم کردیا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ جھے دل واپس کردیا جائے۔

وفات: بقول صاحب سفیت الاولیاء وغیره شیخ ممشاد دینوری ۲۹۸ھ میں فوت ہوئے۔

#### قطعير

حضرت ممثلا دینوری ولی چول ازیں عالم به جنت یافت جا سال تر میلش عیان شد از نبرد "زاہد آفاق محبوب الله"

244V

شيخ رديم قدس سره

آپ کی کنیت ابو مجم ہے۔ ابو بکر' ابوالحسین اور ابو شیسان بھی کملائے
ہیں۔ آپ کے والد کا نام احمد بن بزید بن ردیم ہے۔ آپ بغدادی الاصل
ہیں۔ عالم' فقیہ' علوم ظاہر و باطن کے ماہر تھے۔ آپ سید الطا کفہ حضرت جنید
بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے مرید کامل اور شاگر در شید تھے۔ ممشاد دینوری رحمتہ
اللہ علیہ کی صحبت سے بھی بہت فائدہ اٹھایا۔ آپ داؤد اصفهانی کے ذہب پر

شخ ابو عبداللہ بن خفیف رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ شخ ردیم اپنے آپ کو سید الطاکفہ جنید رحمتہ اللہ علیہ کا مرید اور شاگر د کہتے تھے لیکن ان سے بہتر تھے۔ اور میں ان کے ایک بال کو' سو جنید سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں اور یہ کہ میری آ نکھ نے ان سے بڑھ کر ساری عمر میں کی کو بزرگ نہیں دیکھا اور ان سے بڑھ کر کسی نے بھی توحید میں کلام نہیں کیا۔

صاحب ودنفحات الانس" فرماتے ہیں: کشخ ردیم نے اپنی آخری عمر میں۔ اپنے آپ کو دنیا داروں سے پوشیدہ کرلیا' تاہم چھے نہ رہے کیونکہ عشق اور مشک کوچھیایا نہیں جاسکتا۔

سید الطاکفہ جنید رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ردیم مشغول فارغ ہیں اور میں فارغ میں اور میں فارغ میں اور میں فارغ مشغول ہوں۔ لینی احتشام باوجود دنیاوی احتشام و شوکت کے حق میں مشغول رہے اور بیہ بات مشکل ہے کہ کوئی دولت مند ہوتے ہوئے مشغول بحق رہے۔

وفات: مشخ رديم كي دفات 'باقوال صحح ٣٠٠ه هين بوئي-

چون "رديم" از دار دنيا رفت بت رفت از عالم بر جن جنتي

سال تر حیاش خرد فیروز گفت "پیر کائل خواند و بهم انور دلی" ۱۹۰۳ مه

شخعلی رودباری قدس سره

آپ کانام نامی احمد بن محمد بن قاسم بن منصوب رودباری ہے۔ آپ کے آب کے آب کے آب کا نام کانسب نوشیروان عادل تک جا پنچنا ہے۔ آپ سید الطاکفہ جنید کے خاص مرید ہیں۔ آپ مدیث کے حافظ' عالم' فقیہ اور ادیب تھے۔ امام اور سردار قوم تھے۔ آپ کے ماموں ابو عبداللہ رودباری ہیں۔

ایک بارسید الطاکفہ حضرت جنید بغدادی 'جامع مسجد میں وعظ کر رہے تھے اور ایک فخص سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے۔ اسمع یا شخ ابوعلی آپ مسجد کے سامنے سے گزر رہے تھے 'سمجھا کہ شخ مجھ سے مخاطب ہیں۔ وہیں کھڑے ہوگئے اور حضرت جنید کی باتیں سننے لگے۔ وعظ کا آپ کے دل پر انتا اثر ہواکہ دل دنیا سے اچائے ہوگیا۔ جو کچھ پاس تھاوہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ سید الطاکفہ کے مرید ہو گئے اور کمالات ظاہری و باطنی پائے۔

وفات: حضرت علی رود باری نے ۳۳۳ھ میں داغ مفارقت دیا۔ قطعہ

علی چوں بلامت خدا و نبی ز دنیائے دون شد مخلد برین بگو «محرم دل" بتاریخ سال علی پیر فراؤ برهان دین ۱۳۳۲ھ ۳۳۲ھ

يشخ ابو عبدالله خفيف قدس سره

آپ کا نام نای اور اسم گرای محمد بن خفیف شیرازی ہے۔ آپ بادشاہوں کے خاندان میں سے اور ان کی اولاد تھے۔ آپ کی والدہ نیشاپور

umwa *ana kialaala ah a*ng

سے تھیں۔ آپ اپنے زمانہ کے قطب اور مقدّائے اہل طریقت تھے۔
ریاضت و مجاہدت میں بے مثل تھے۔ آپ شخ احمد ردیم کے مرید تھے۔ شخ
الاسلام اور امام الطریقت آپ کے القاب ہیں۔ آپ کو شخ ابو طالب بغدادی الاسلام اور امام الطریقت آپ کے القاب ہیں۔ آپ کو شخ ابو طالب بغدادی ابو الحسین ماکئ ابو الحسین فرین اور ابو الحسین دراج اور بوسف حسین رازی رحمتہ اللہ علیم کی صحبتوں سے استفادہ کی سعادت ملی۔ دینی و دنیوی تعلیم میں کال تھے۔ نقہ میں امام شافعی کے ذرجب پر تھے۔ آپ کی تصوف میں کئی تصانف ہیں۔ "سلسلہ خفیفہ" آپ کی طرف منسوب ہے۔

شیخ فرماتے ہیں کہ ایک بار اہل مصرنے مجھے بتایا کہ یماں دو اولیاء اللہ ہیں : ایک جوان اور دو سرے بو ڑھے۔ دونوں ہیشہ مراقبہ میں رہتے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا۔ میں نے دیکھاکہ دونوں رو، قبلہ بیٹھے ہیں۔ میں نے تین بار انہیں سلام کیا گرانہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کما "متہیں خداکی قتم ہے میرے سلام کا جواب دو"۔ جوان نے سراٹھایا اور سلام کا جواب دیا اور کما "اے ابن خفیف! دنیا حقیراور تھوری ہے۔ اب بہت کم رہ گئی ہے مگرتم بے فكر اور فارغ موكه جميس سلام كررہ مو" بيه كما اور سرجهكاليا - اس وقت میں بھو کا اور پیاسا تھا۔ مجھے اپنے بھوکے اور پیاسے ہونے کی ہوش نہ رہی۔ میرے دل پر گرااثر ہوا۔ میں نے وہیں رک کر عصراور ظہر کی نماز پڑھی۔ بعد ازاں میں نے کما "مجھے نصیحت کیجئے کہ کام آئے"۔ انہوں نے جواب دیا "ہم زبانی نصیحت نہیں کیا کرتے "۔ میں تین دن تک وہیں رہا۔ ان دنوں میں کھانا' پینا اور سونا مو قوف رہا۔ رخصت ہوتے وقت میں نے دل میں کما "انہیں کس چیز کی قتم دوں تاکہ وہ مجھے نصیحت کریں"۔ جوان زاہد 'میری اس آر زوسے ' نور کرامت کے ذریعے مطلع ہو گئے اور کماکہ "نصیحت یہ ہے کہ ایسے آدی کی مجلس کرو کہ اس کے دیکھنے سے تہمیں اللہ کی یاد آئے۔اس کی ہیت تیرے

NAME OF STREET OF STREET

دل پر چھاجائے۔ وہ مجھے زبان حال سے نسیحت کرے نہ کہ زبان قال سے "۔ وفات: شخ عبداللہ 'بقول صاحب "نفحات الانس "اسس میں فوت ہوئے۔ " تذکر ہ العاشقین "کی تحریر کے بموجب سسس میں انتقال فرمایا۔ آپ کی قبر" شیراز "میں ہے۔ آپ کی عمر ۹۵ برس تھی۔ قطعہ

قدر اعلیٰ مخلد عالی یانت چون به جنت رسید عبدالله" بست «بح الکمال» تاریخش بهم «ولی سعید عبدالله» بست «بح الکمال» تاریخش

شخ ابو على كاتب قدس سره

آپ اصل میں مصری تھے۔ شیخ ابو علی رودباری رحمتہ اللہ کے خلیفہ اور مرید ہیں۔ اکثر مشائخ عظام سے صحبتیں رہیں۔

آپ فرماتے تھے: جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہوں اور اس مشکل کے حل کی ورخواست کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ 'آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے میری مشکلیں حل کردیتا ہے۔

وفات: آپ کی وفات بقول صاحب "مفیت الاولیاء" و "فعات الانس" ۱۳۵۱ مین موئی - صاحب "تذکرة العاشقین" فی ۱۵۲ م تحریر کی الدست مین موئی - صاحب "تذکرة العاشقین" فی ۱۵۲ م

#### قطعه

علی چون رفت از دنیائے فائی بذات عین حق گردید موصول "علی موسوم" تاریخش رقم کن دگر فرما "علی محبوب و مقبول" ۲۵۹ه

styrestalalahah.org

#### ابوالعناس احمد اسود دينوري قدس تنره

آپ کے والد کا نام محمہ ہے۔ آپ دینور کے رہنے والے تھے۔ آپ دینور کے رہنے والے تھے۔ آپ دینور کے عظیم بزرگ اور علوم ظاہری و باطنی کے عالم تھے۔ اپنے وقت کے مرشد کامل 'عالم و فاضل 'عابد ' زاہد ' متنی اور بھشہ روزہ رکھنے والے تھے۔ الل دنیا کی صحبت سے متنفر تھے۔ ممشاد دینوری کے مرید تھے۔ ان کے علاوہ دیگر مشاکخ سے بھی استفادہ کیا اور ان کی ہم نشینی کا شرف حاصل کیا۔

پہلے دینور سے نیشاپور آئے۔ کچھ عرصہ دہاں ٹھرے 'پھر ترذ آئے '
دہاں سے سمرقند تشریف لے گئے 'پھر دہیں رہے اور سینکٹوں طالبان ہرایت کو
حق تک پنچایا 'بالاخر وہیں انقال ہوا۔ آپ کا واقعہ وفات 'بقول صاحب
"نفحات الانس "۴۳۳ھ میں ہوا۔"سفیتہ الاولیاء "کی تحریر کے بموجب آپ
نے ۲۲۳ھ میں وفات پائی۔ " تذکر ۃ الاقطاب " کے بقول ۲۲۳ھ میں 'اللہ کو
پیارے ہوئے۔ میرے نزدیک ۲۲۳ھ میں آپ کی وفات درست ہے۔

احمد اسود چو از دنیا برفت عقل سال نقل آن عالی مکان گفت "احمد زابد دینور گو" باز "بادی عابد دینور" خوان مساحه

ابوالعباس نهاوندي قدس سره

آپ کااسم گرامی احمد بن محمد بن محمد الفضل ہے۔ آپ نماوند کے باشندہ ہیں۔ آپ شاؤند کے باشندہ ہیں۔ آپ شاگر داور شخ عمویہ کے شاگر داور شخ عمویہ کے شاگر دہیں۔ آپ صاحب مقامات عالیہ تنے اور مظهر انور جلیلہ تنے۔ شریعت و طریقت میں مضبوط و مشحکم تنے۔ شریعت و طریقت میں مضبوط و مشحکم تنے۔

ایک طالب اسلام ' شخ ابوالعباس قصاب کی خانقاه میں گیا۔ شخ نے اسے

nanana arang kalang mahagang m

میان کیا جاتا ہے کہ شخ شماب الدین عمر سرور دی 'ساع نہیں سنتے تھے اور فرمایا کرتے تھے "شماب الدین کو ' ذوق ساع کے سوا' سب نعتیں عطاکی گئی ہیں "۔

ایک باری خ اوحد الدین کرمانی رحمته الله علیه آپ کے پاس آئے۔ آپ
نمایت عزت و تو قیر کی۔ جب رات آئی تو شخ اوحد الدین نے ساع کی
درخواست کی۔ آپ نے قوال بلوالیے 'ساع کی جگه تیار کروا دی۔ شخ اوحد
الدین کرمانی کو وہاں ساع میں مشغول کروانے کے بعد 'خودایک گوشہ میں چلے
گئے اور تلاوت قرآن میں مشغول ہوگئے۔ صبح کے وقت 'خانقاہ کا خادم آپ
کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی "مشائخ ساری رات ساع میں مصروف
کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی "مشائخ ساری رات ساع میں مصروف
رہے ہیں 'اب ان کے لیے کھانا تیار کرنا ہے " شخ نے فرمایا" جمھے بالکل شیں
معلوم ہوسکا کہ مشائخ ساری رات مشغول ساع رہے ہیں " ۔ غرضیکہ شخ
ساری رات ذکر اور تلاوت قرآن مجید میں اس طرح مصروف رہے کہ آپ
ساری رات ذکر اور تلاوت قرآن مجید میں اس طرح مصروف رہے کہ آپ

سلطان المشائخ نظام الدین بداونی قدس سمرہ "فواید الفواید" میں فرماتے ہیں کہ ایک حکیم فلفی فلفہ بغداد کے پاس آیا۔ اس کے پاس فلفہ و حکمت کی کتابیں شمیں۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ خلیفہ کو راہ حق سے ہٹادے۔ خلیفہ کا بھی اس کی طرف رجمان تھا۔ چنانچہ رات دن اس کے ساتھ مجلس کر آباور اس سے ہمکلام رہتا۔ جب لوگوں نے یہ بات شخ شماب الدین سمروردی کو ہتائی تو فرمایا "جتنا خلیفہ ان فلفوں کی طرف رجمان رکھے گا' انتابی جمان پر کفر کی آب اٹھی کھڑے ہوئے اور خلیفہ کے محل کی تاریخی چھائے گی "۔ یہ کمہ کر آپ اٹھی کھڑے ہوئے اور خلیفہ کے محل کی طرف چل پورے اور خلیفہ کے محل کی خلوف چل پورے اور خلیفہ کے خل کی طرف چل پورے اور خلیفہ کے خلیفہ کو خلیفہ

renezanakiakakak

حضرت شیخ کی آمد کی خبر بتائی۔ خلیفہ نے آپ کو اندر بلوالیا۔ آپ جب خلیفہ کے پاس پنچے اور اس حکیم کو دیکھاتو آپ نے پوچھا"اس ونت کیا بحث و گفتگو ہو رہی تھی؟" خلیفہ نے فلفہ کی باتوں کو چھپانے کی خاطر کمہ دیا کہ یو نمی باہمی ولچی کے امور پر بات چیت ہو رہی تھی۔ شخ نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ دیکھوں کہ خلیفہ اور اس مخص کے مابین کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ لنذا خلیفہ کو بتانا چاہیے کہ کیا باتیں ہو رہی تھیں۔ جب شیخ نے اس بارے میں بت زیادہ مبالغہ کیاتو فلفی حکیم نے کہا" ہم اس وقت اس بات پر بحث کررہے تے کہ وکت کی تین قتمیں ہیں: وکت طبعی وکت ارادی اور وکت قصری۔ طبعی حرکت وہ ہے کہ ایک چزائی طبع سے حرکت کرے اور دوسری کوئی چیزاہے حرکت نہ دے۔ چنانچہ ہاتھ سے جو پھربلندی کی طرف پھینا جا تا ہے وہ اپنی طبعی حرکت سے زمین پر گر پڑتا ہے۔ حرکت ارادی سے کہ کوئی چراہے ارادہ سے جس طرف چاہے وکت کرے اور وکت قعری یہ ہے کہ اسے کوئی اور حرکت میں لائے۔ جیسے ہوا میں جو پھر پھینکا جا آہے 'اسے حرکت قصری کتے ہیں۔ پھرجب اس پھر کی حرکت کم ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ زمین بر کر تا ہے اسے حرکت طبعی کماجاتا ہے۔ اب ہم اس بات پر بحث کر رے ہیں کہ و کت علی بھی و کت طبعی ہے جو خود بخود ہو رہی ہے 'اے کوئی اور حركت مين نهين لارما"-

شیخ نے فرمایا: "یوں نہیں ہے بلکہ حرکت فلک 'حرکت قصری ہے"۔
انہوں نے کما" وہ کیسے؟" فرمایا "ایک فرشتہ اس صورت اور اس شکل کا ہے
جو فلک کو اللہ کے فرمان سے پھرا تا ہے ' جیسا کہ صدیث نبوی میں آیا ہے "۔
حکیم ازراہ مشنخ بنسا۔ شیخ اس کے بینے پر برافروختہ ہوئے۔ خلیفہ اور حکیم کا
ہاتھ پکڑ کر کھلے صحن میں لے آئے۔ آسان کی طرف دیکھا اور کما" یا اللہ اجو

waxemakiabah ore

کچھ تواپنے خاص بندوں کو دکھا تاہے 'وہ ان دونوں کو بھی دکھا"۔ پھر آپ نے خلیفہ اور تھیں دکھا"۔ پھر آپ نے خلیفہ اور تھیں اور کہا "آسمان کی طرف دیکھوا" دونوں نے حرکت فلکی کے ذمہ دار فرشتہ کو اپنی آ تکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ فلک کو حرکت دے رہاہے۔ جب انہوں نے یہ کرامت دیکھی تواپنے باطل عقیدہ سے توبہ کر ل۔

شخ شاب الدین سروردی کوروزانہ بہت ی فقوعات ملتیں۔ جو کھ آپ کو جرروز ملنا' آپ درویشوں اور مستحقوں پر صرف کر دیتے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کا ایک ۱۳۳ سالہ صاجزارہ شخ عماد الدین قریب آیا۔ اس کرامت پرری سے کچھ نہ ملا تھا یعنی وہ اپنے والد محرّم کی ماند نہ تھا۔ اس نے فادم فانقاہ سے فزانہ کی کنجی مانگی تو فادم نے آبال کیا اور کما کہ اب شخ کے انتقال کا وقت ہے۔ آپ کا مجھ سے کنجی مانگنا غیر مناسب ہے۔ گر وہ باز نہ آیا اور چابی لینے پر اصرار کیا۔ جب شور ہوا تو حضرت نے بھی نا۔ فوہ باز نہ آیا اور چابی لینے پر اصرار کیا۔ جب شور ہوا تو حضرت نے بھی نا۔ فادم کو اپنی پاس بلایا اور فرمایا "چابی اس کے حوالے کردو"۔ بیٹے نے چابی فادم کو اپنی پاس بلایا اور فرمایا "چابی اس کے حوالے کردو"۔ بیٹے نے چابی کے لی۔ فرانہ کا دروازہ کھولا۔ وہاں چھ دینار سے زیادہ کچھ موجود نہ تھا۔ وہ بھی شخ کی تجیزو تکفین پر خرچ ہو گئے۔ چو نکہ وہ محروم از لی تھا' اس لیے اسے بھی شخ کی تجیزو تکفین پر خرچ ہو گئے۔ چو نکہ وہ محروم از لی تھا' اس لیے اسے دنیا وعاقبت سے پچھ نہ ملا۔

شیخ شماب الدین سروردی رحمته الله علیه ہرسال بغداد سے حج کے سنر پر جاتے اور کعبہ کا طواف کرنے کے بعد مدینه پہنچ کر روضہ نبویہ صلی الله علیہ ا وسلم کی زیارت کرتے۔ پھرواپس بغداد تشریف لاتے۔

آپ ۵۴۰ھ میں بقول صاحب "مخبر الواصلین" پیدا ہوئے۔ آپ کی وفات بالاتفاق ۱۳۳ھ میں ہوئی۔ ایک قول کے مطابق ۱۳۰۰ھ ہے۔ آپ کا مزار شریف بغداد میں ہے۔

www.madatabada.ouse

#### ي المناسبة المناسبة

مرشد اولیاء شاب الدین اکمل الاتقیاء شاب الدین مرشد اولیاء شاب الدین اقدی "مال تولید آن شد دین اقدی" وصل او "متقی امام" آمد داند آنکس که جمکلام آمد وصل او "متلاه

عقل سال وصال او رسقین گفت "قطب حسن شاب الدین"

#### سيد نور الدين مبارك غزنوي قدس سره

آپ شیخ الشیوخ شماب الدین عمر سرور دی رحمته الله علیه کے عظیم خلیفه ہیں۔ شکیل اور خرقه خلافت ملنے کے بعد دہلی آئے۔ چونکه آپ اوصاف زہد و تقویٰ کویانت و امانت سے موصوف تھے 'اس لیے سلطان منمس الدین التمش نے آپ کو شیخ الاسلام دہلی قرار دیا اور آپ "میردہلی" کے نام سے مشہور ہوئے۔

کتاب "فواید الفوائد" میں سلطان المشائخ نظام الدین بداونی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بار وہلی شہر میں بارش نہ ہموئی تو دہلی کے باشندوں نے شخ منبر پر نظام الدین ابو الموید سے درخواست کی کہ بارش کے لیے دعا بیجئے۔ شخ منبر پر آئے۔ دعا کی 'پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کما"المی اگر بارش نہ برسائے گالو پھر کوئی آبادی باتی نہ رہے گی"۔ یہ کمہ کر منبر سے نیچ انر آئے۔ اللہ تعالی نے اس وقت مینہ برسا دیا۔ آپ کے ایک دوست سید قطب الدین نے آپ نے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا "یہ بات دوست ' دوست سے کمتا ہے۔ بچھے معلوم تھا کہ بارش آئے گی۔ بچھے بھین اس لیے تھا کہ ایک دفعہ مجھے سلطان سمس الدین کے سامنے ' دیوان شاہی میں ' بیٹھنے کی دجہ سے ' سید

نور الدین مبارک غزنوی کے ساتھ کچھ تلخی ہوگئی تھی۔ میں نے پچھ الی بات کردی تھی اور آپ کو میری اس بات کا رہے تھا۔ چنانچہ آج جب لوگوں نے بچھ بارش کے لیے دعاکرنے کے لیے کماتو میں آپ کے مزار پر گیااور عرض کی "اگر آپ میرے ساتھ شریک ہوں تو "اگر آپ میرے ساتھ شریک ہوں تو میں (بارش کے لیے) دعاکروں"۔ آپ کی قبرے آواز آئی کہ میں نے آپ میں (بارش کے لیے) دعاکروں"۔ آپ کی قبرے آواز آئی کہ میں نے آپ کے ساتھ سلح کرلی ہے۔ جائے 'دعا کیجے اور بارش ضرور آئے گی۔

شخ نصیرالدین محمود چراغ دبلوی رحمته الله علیه سے منقول ہے کہ ایک بزرگ شخ اجل شیرازی تھے۔ سید نور الدین مبارک نے بچین میں آپ سے فیض پایا تھا۔ شخ اجل کا کپڑے کا ایک سوداگر مرید تھا۔ ایک دن وہ شخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی "میرے گھرمیں ایک شیرخوار بیٹا ہے۔ اس كے ليے كھ نعت عطا فرمائے"۔ آپ نے فرمایا " ٹھیک ہے ، جب میں كل مج کی نماز پڑھوں گاتواہے اڑے کو لے آنا اور اسے میری وائیں طرف کھڑا كرنا"۔ اتفاق سے سيد نورالدين مبارك كے والد بھى اس وفت وہاں تھے۔ جب انہوں نے شخ اجل سے میہ بات نی تو اپنے آپ سے کما "میں بھی اپنے لاے کو لے آؤں گا"۔ جب صح کی نماز کاونت ہوا تو تا جرنے آنے میں دریا ك- ادهرسيد نور الدين مبارك ك والداشه اور ايخ ازك كو صبح كى نماز ہے پہلے ہی مجد لے گئے۔ نماز کے بعد شخ کی وائیں طرف بچے کو بٹھا دیا۔ شخ نے اس پر نظر کی اور اسے نعمت ولایت عطا کر دی۔ چٹانچیہ جتنی بھی آپ کو بیہ سب برکت و نعمت ملی تھی' یہ شخ اجل کی نظر برکت کا نتیجہ تھا۔ اگر چہ آپ نے دوبارہ شیخ الشیوخ کی خدمت میں جاکرانی تکمیل کرلی تھی اور خرقہ خلافت عاصل كرلياتها

ایک دفعہ غزنی میں کافی عرصہ سے بارش نہ ہوئی۔ شرکے لوگ شیخ اجل

شیرازی کے پاس گئے اور بارش کے لیے دعاکرنے کی درخواست کی۔ پڑے گھر
سے باہر آئے۔ ایک بھیڑ آپ کے پیچے تھی۔ راستہ میں ایک باغ آیا۔ پڑخ باغ
میں چلے گئے۔ باغبان ایک درخت کے پنچے سویا ہوا تھا۔ پڑخ نے اسے جگاکر کہا
کہ درخت خشک ہو رہے ہیں' اٹھو اور درختوں کو پانی دو۔ اس نے جواب دیا
"خجے کیا؟ باغبان میں ہوں اور درخت میری ملکیت ہیں۔ پانی دینے کی
ضرورت ہوگی تو میں پانی دے لوں گا"۔ پٹخ نے فرمایا "تم اس بھیڑ کو کیوں نہیں
روکتے جو میرے پیچے گئے ہیں کیونکہ ہم بندے ہیں' زمین اللہ کی ہے' وہ جب
چاہے گابارش برسادے گا"۔ آپ نے یہ فرمایا اور واپس چلے گئے۔ ابھی اپنی
خانقاہ میں نہیں پہنچے تھے کہ باران رحمت شروع ہوگئ۔ پٹخ اور سب لوگ
بھیگ گئے۔ کی کو معلوم نہ تھا کہ وہ باغبان کون ہے؟ جے پٹخ نے جگایا۔

و فات : ﷺ نور الدین مبارک نے ۶۳۷ھ میں وفات پائی۔ آپ کا مقبرہ دیلی میں ہے۔

قطعه

رفت نور الدین چو از دار الفنا بر ادانش باب جنت گشت باز بست "نور الدین منور" رحلتش باز "نورالدین مبارک پاک باز" ۱۳۷۷هه

شخ بهاء الدين ذكريا ملتاني القريثي الاسدى قدس سره

عظیم سروردی مشائخ میں سے ایک ہیں۔ ہندوستان کے بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ صاحب کرامات تھے۔ آپ اعلیٰ مقامات و برکات سے مالا مال تھی۔ آپ کے جد بزرگوار کمال الدین علی شاہ قریشی 'کمہ معظمہ سے خوارزم گئے اور وہاں سے ملتان رونق افروز ہوئے۔ آپ کے صاحبزادے شیخ وجیہ الدین کمالات ظاہری و باطنی سے آراستہ تھے۔ ان کی مولانا حمام الدین ترذی کی

صاجزادی سے شادی ہوئی۔ مولاناکی قلعہ کوٹ کروڑ میں سکونت تھی۔ شخ بماء الدین ذکریا' قلعہ کوٹ کرور میں ۵۷۸ھ میں پیدا ہوئے۔ ہارہ سال کی عمر میں' قرآن کریم کی سات قراتیں پڑھ لیں۔ اپنے والد وجیہ الدین کی وفات کے بعد خراسان کاسفر کیا۔ بخارا پنچ' تخصیل علم میں معروف ہو گئے' نیز بمت سے بزرگوں کی زیارت سے مشرف ہوئے' ان سے فیض لیا۔ پھر حرمین شریفین گئے۔ ج کعبہ کیا' زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پانچ سال تک مدینہ منورہ میں رہے۔ کمال الدین یمنی محدث سے حدیث کی تعلیم ماشرف ہوئے۔ ازاں بعد بغداد گئے اور اس علاقے کے مشائخ کی صحبت سے مشفید ہوئے۔ ازاں بعد بغداد گئے اور اس علاقے کے مشائخ کی صحبت سے مشفید ہوئے۔ ازاں بعد بغداد گئے اور اس علاقے کے مشائخ کی صحبت سے مشفید ہوئے۔ ازان بعد بغداد گئے اور اس علاقے کے مشائخ کی صحبت سے مشفید ہوئے۔ ازان بعد بغداد گئے اور اس علاقے کے مشائخ کی صحبت سے مشفید ہوئے۔ ازان بعد بغداد گئے در اس علاقے کے مشائخ کی صحبت سے مشفید ہوئے۔ ازان بعد بغداد گئے در اس علاقے کے مشائخ کی صحبت سے مستفید ہوئے۔ ازان بعد بغداد گئے در اس علاقے کے مشائخ کی خدمت میں پنچ۔ مستفید ہوئے۔ آئے الشیوخ عمرشہاب الدین سروردی کی خدمت میں پنچ۔ آپ کے مرید ہوگے۔ ۱ ادان کی مدت میں کمالات ولایت تک پنچ گئے۔ اب

ایک رات "واقع" میں دیکھاکہ ایک نورانی گھر میں رسالت ماب صلی
اللہ علیہ وسلم ایک تخت پر تشریف فرما ہیں۔ مرشد شماب الدین آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ اس گھر میں ایک
طناب ہے جس پر کئی خرقے لئے ہیں۔ اسی دوران حضرت خاتم الانبیاء صلی
اللہ علیہ وسلم نے شخ بماء الدین ذکریا کو طلب فرمایا۔ شخ الشیوخ نے اپنے
دست ایزد پرست میں شخ بماء الدین کو پکڑا اور سامنے حاضر کردیا۔ حضرت خاتم
النبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے شخ شماب الدین سے فرمایا کہ طناب پر پڑے
ہوئے خرقوں میں سے ایک خرقہ اٹھالاؤ اور بماء الدین کو پہنا دو۔ شخ الشیوخ
نے خرقہ حاضر کردیا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو' شخ بماء الدین
کو پہنا دیا۔

www.analatalbalt.org

جب شخ بهاء الدین نے یہ "واقعہ" دیکھاتو آپ میح سورے خرقہ ملنے

کے لیے بے آب امیدوار شے۔ ادھر چاشت کے بعد 'شخ الشیوخ نے شخ بهاء
الدین کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں پنچ تو دیکھا کہ وہی گھر
ہے 'وہی طناب ہے اور وہی خرقے لئے ہیں جیسے کہ "واقعہ" میں دیکھے تھے۔
شخ الشیوخ اس جگہ بیٹھے ہیں جمال (رات کو واقعہ میں) رسالت ماب صلی اللہ
علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ حصرت سرور دی نے جب شخ بهاء الدین کو دیکھاتو خود
اٹھے 'اور وہی خرقہ جو رات کو خواب میں طناب سے اٹھایا تھا'اسے اٹھایا اور
شخ بهاء الدین کے کندھے پر رکھ دیا۔ پھرار شاد ہوا۔

"اے بہاء الدین! ہمارے پاس یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خرقے ہیں۔ یہ جس کو ملتے ہیں "آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عکم سے ملتے ہیں۔ میں تو ایک در میانی واسطہ سے زیادہ کچھ نہیں ہوں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں دے سکتا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کا حال تو" تونے آج رات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے"۔

"فواید الفوائد" میں سلطان المشائخ نظام الدین رحمتہ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب شخ الاسلام بماء الدین کو اٹھارہ دنوں کے بعد 'شخ الشیوخ کی بارگاہ سے نعمت عظلی اور خرقہ خلافت ملا تو خانقاہ کے دیگر شیوخ (جو کئی سالوں سے ریاضت و مجاہدہ میں مصروف شخے اور ابھی تک ارشاد خلافت کی نعمت سے مشرف نہیں ہوئے تھے) کو رشک آیا اور کہنے گئے کہ سے ہندی چند دنوں میں شرف خلافت سے مشرف ہوگیا اور ایک ہم ہیں کہ کئی سالوں سے شخ کی شرف خلافت سے مشرف ہوگیا اور ایک ہم ہیں کہ کئی سالوں سے شخ کی خدمت میں حاضر ہیں گراب تک محروم ہیں۔ شخ الشیوخ 'صفائی باطن سے 'ان خدمت میں حاضر ہیں گراب تک محروم ہیں۔ شخ الشیوخ 'صفائی باطن سے 'ان کے اس خیال سے مطلع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا "دوستوا پریشان نہ ہو' بات سے کہ تہمارے پاس گیلی لکڑیاں تھیں۔ آیا ایندھن میں آگ نے مکمار اثر نہ کے کہ تہمارے پاس گیلی لکڑیاں تھیں۔ آیا ایندھن میں آگ نے مکمار اثر نہ

كيا بهاء الدين ذكريا كے پاس خلك لكڑياں تھيں 'خلك ايد هن كو آگ نے فوراً پكڑليا علاده بريں ' ذلك فضل الله يو تيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم" -

حضرت بماء الدین ذکریا رحمتہ اللہ علیہ خرقہ خلافت پانے کے بعد ملتان کی جانب چل پڑے۔ مرشد سے رخصت لے کر' ملتان مین سکونت اختیار کی۔ طالبان حق' فوج در فوج' آپ کی خدمت بابر کت میں آنے گے۔ ملتان کے بررگوں کو اس پر حمد ہوا۔ اور کنایتا" دودھ کا ایک پیالہ آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اس سے مقصد سے تھا کہ پہلے ہی ملتان میں کافی بزرگ اور مشائخ عظام بین' جیسے کہ یہ پیالہ دودھ سے بھرا ہوا ہے' ایسے ہی ملتان اللہ کے ولیوں سے پین' جیسے کہ یہ پیالہ دودھ سے بھرا ہوا ہے' ایسے ہی ملتان اللہ کے ولیوں سے پر ہے۔ اب اس میں کسی دو سرے کی گنجائش نہیں۔ شخ الاسلام بماء الدین پر ہے۔ اب اس میں کسی دو سرے کی گنجائش نہیں۔ شخ الاسلام بماء الدین بی سے یہ مطلب اور کنا ہے سمجھ لیا۔ اس پیالے پر گلاب کا پھول رکھا اور داپس بھیج دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس شریس میرامقام وہی ہوگا جو دودھ کے اوپر گلاب کا ہے۔

جب سید جلال الدین شریف الله سرخ بخاری قدس سرہ بخارا سے شخ الاسلام کی خدمت میں تشریف لائے۔ شخ زکریا کی خانقاہ میں قیام کیا۔ ایک دن خانقاہ کے صحن میں بیٹھے تھے۔ گری کا موسم تھا۔ ہوا نہایت گرم تھی۔ شخ الاسلام ججرہ میں تشریف فرما تھے۔ اس اثناء میں سید جلال الدین کو اپنے وطن کی سردی یاد آئی اور کہنے گئے "ہائے" بخارا کی سردی یہاں کہاں ملے گی؟" شخ الاسلام نور باطن سے اس حال سے واقف ہوئے۔ ججرہ کے باہر تشریف لائے اور ایک خادم سے فرمایا "خانقاہ کے صحن کے پودے اٹھالو" جھاڑولگاؤ کہ صحن خارو خس سے پاک ہو جائے"۔ خادم نے عظم کی لائیل کی۔ جب خانقاہ کا صحن خوب صاف ہوگیا تو آسمان پر بادلوں کا خلاا نمودار ہوا۔ بجل کڑی اور بادل خوب صاف ہوگیا تو آسمان پر بادلوں کا خلاا نمودار ہوا۔ بجل کڑی اور بادل

www.makiabah.org

گرج اور خانقاہ کے صحن میں مرغی کے انڈے جتنے اولے برسے لگے۔ چنانچہ

پوراضحن ڈالوں سے بحرگیا اور کمال سے تفاکہ خانقاہ کے صحن کے سوا، شہر اور
شہرسے باہر ایک اولہ بھی نہ پڑا تھا۔ سید جلال الدین اور دو سرے درویشوں
نے تعلی سے اولے کھائے اور بر تنوں میں محفوظ کر لیے۔ جب ظہر کی نماز کا
وقت آیا، خانقاہ کی صفیں بچھائی گئیں۔ شخ الاسلام حجرہ سے باہر آئے اور سید
جلال الدین کو مسکرا کر فرمایا "یاسید بخارا کی سردی بھڑ ہے یا ملتان کے
اولے "۔ عرض کی "ملتان کے اولے بخارا سے ہزار درجہ بھڑ ہیں"۔ سید
جلال الدین اسی دن شخ الاسلام کی بیعت سے مشرف ہوئے۔ کئی سال آپ کی
خدمت میں رہے۔ اپنی شخیل کی اور رخصت لے کر اوچ کی طرف روانہ
خدمت میں رہے۔ اپنی شخیل کی اور رخصت لے کر اوچ کی طرف روانہ

حضرت من الله علیہ کے بھانے فخر الدین عمروردی رحمتہ اللہ علیہ کے بھانے فخر الدین عواقی ایک کامل ، وانشمند اور بے بدل شاعر ہے۔ علوم ظاہری سے آرات ہے۔ پہلے شام کے شہر دمشق میں ایک عظیم مدرسہ بنوایا۔ درس و تدریس میں مشغول رہے۔ پھر اچانک ایک خوبصورت قلندر زادہ پر فریفتہ ہوگئے۔ مراور ڈاڑھی منڈوا دی اور قلندر بن گئے۔ اپ وطن کو چھو ڑا اور قلندروں کے طاکفہ کے ساتھ چل پڑے۔ عراق آئے ، عراق سے ہمدان ، وہاں سے مراس اور وہاں سے مانان پنچ۔ شخ الاسلام کی خانقاہ میں رات گزاری۔ شخ الاسلام کی خانقاہ میں رات گزاری۔ شخ الاسلام نے فخر الدین کو پیچان لیا اور کشش باطنی سے انہیں گزاری۔ شخ الاسلام نے فخر الدین کو پیچان لیا اور کشش باطنی سے انہیں رکھا۔ می سویرے جب قلندروں نے کوچ کیاتو فخر الدین کو ان کے جانے کا پیتا رکھا۔ می سویرے جب قلندروں نے کوچ کیاتو فخر الدین کو ان کے جانے کا پیتا ہوگیا۔ وہل گیا۔ عشق کی آگ ، ایک بار پھر اس کے سید میں بحری ۔ قلندروں کے پہلے گیا۔ وہل گیا۔ عشق کی آگ ، ایک بار پھر اس کے سید میں بحری ۔ قلندروں کے پہلے گیا۔ وہن کیا۔ وہن کاریک ہوگیا۔ فخر پہلے گیا۔ وہن کیا۔ عشق کی آگ ، ایک بار پھر اس کے سید میں بحری ۔ قلندروں کے پہلے گیا۔ وہن کے۔ راہے میں زور کی آندھی آئی جس سے دن تاریک ہوگیا۔ فخر پہلے بھی خور کی آندھی آئی جس سے دن تاریک ہوگیا۔ فخر پہلے بھی جو کیا۔ فخر پہلے کے۔ راہے میں زور کی آندھی آئی جس سے دن تاریک ہوگیا۔ فخر پہلے بھی خور کی آندھی آئی جس سے دن تاریک ہوگیا۔ فخر

THE SERVICE AND AND A SERVICE OF THE

الدین سارا دن ای طرح پھرتے رہے 'رات ہوئی تو اپنے آپ کو ملتان میں ' خانقاہ شخ الاسلام کے دروازہ پرپایا۔ شخ نے انہیں اندر بلایا 'بخل گیرہوئے اور اس طرح توجہ دی کہ قلندر زادہ کا خیال 'ان کے عاشقانہ دل ہے ' بالکل محو ہوگیا۔ اس کی جگہ عشق حقانی اور محبت ربانی نے لے لی۔ شخ الاسلام نے انہیں اپنے خاص لباس سے نوازا' اپنا مرید کیا' ان کے لیے ایک ججرہ شعین فرما دیا تاکہ وہ لوگوں سے الگ رہ کر ذات حق میں مشغول رہیں۔ جب ان کا کام ممل ہوگیا تو شخ الاسلام نے اپنی دختر نیک اختر سے نکاح کردیا۔ موصوفہ عفت وعصمت میں رابعہ وفت تھیں۔

شیخ الاسلام بهاء الدین رحمته الله علیه کا ایک مرید لا مور میں رہتا تھا۔
اسے شیخ زندہ دل سنجانی کھتے تھے۔ عید کا دن تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ عیدگاہ
گئے۔ نماز پڑھی' نماز کے بعد آسان کی طرف رخ کیا اور کہا "اے اللہ آج
عید کا دن ہے' لوگ آج' اپنے دوستوں سے عیدی مانگ رہے ہیں' چو نکہ میرا
تیرے سواکوئی دوست نہیں' اس لیے میں تھے سے عیدی کی درخواست کرتا
ہوں۔ جھے اپنے فرانہ سے عیدی عطافرما"۔

ای وقت ایک رئیمی کاغذ کا گلوا' سبر تحریر کے ساتھ' آسان سے نیچے آیا اور آپ کے ہاتھوں میں آگیا۔ اس پر کھا تھا "ہم نے آتش دوزخ' تمری ذات پر حرام کردی' یمی تیری عیدی ہے"۔ شخ کا ایک مرید بھی وہاں حاضر تھا۔ جب اس نے یہ کرامت دیکھی تو کھا "آ یکو دوزخ کی آگ سے رہائی کہ یہ عیدی حق کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ آپ چو نکہ میرے مرشد ہیں' اس لیے آپ بھی مجھے اپنی طرف سے عیدی عطا فرمائے"۔ خواجہ مسکر اے اور دوزخ کی آب بھی جھے اپنی طرف سے عیدی عطا فرمائے"۔ خواجہ مسکر اے اور دوزخ طور پروانہ اسے عطا کیا اور فرمایا "میں نے حمیس یہ عیدی کے طور پردیا ہے' اب یہ تیری عیدی ہوگی۔ کل قیامت کے دن میں جانوں اور لور پردیا ہے' اب یہ تیری عیدی ہوگی۔ کل قیامت کے دن میں جانوں اور

www.makaabab.org

دوزخ کی آگ۔جو ہوگار یکھاجائے گا"۔

سلطان منس الدين م پہلے سلطان قطب الدين كا غلام تھا۔ ﷺ الثيوخ شاب الدین سروردی رحمته الله علیه نے اسے بادشاہی تخت کی بشارت دی مقی۔ چنانچہ آپ کی دعاہے وہ غلامی کے علقے سے نکل کر 'بادشاہی کے مرتبہ تک پنچا۔ سلطان قطب الدین نے اسے اپنا ولی عمد بنایا ' خلعت سلطنت سے آراستہ کیا۔ چڑسرخ و سیاہ اور وہ خرگاہ خاص 'جو اسے سلطان معزالدین سام سے ملی تھی اسلس الدین کو بخش دی۔ اس طرح شجاعت و دلیری میں متاز ترک بھی اس کی کمان میں دیے۔ان بمادر ترکوں میں سے ایک قباچہ بیک تھا' جو تيز مزاج تقا۔ اسے شرماتان اوچ اور سندھ كى حكومت پر مامور كيا اور وارالطفت وہلی سے الگ کیا۔ جب سلطان قطب الدین کا انقال ہوگیا' سلطان منمس الدین بادشاہ بناتو قباچہ بیک کی حسد کی رگ پھڑی۔ اس نے فساد كى آگ بحركانے كا فيصله كيا۔ اس مفسد كے فسادكي خرش الاسلام بماء الدين ز کریا اور قاضی شرف الدین اصفهانی قاضی ملتان کو پینی - دونوں بزرگوں نے ملطان ممس الدين كے نام الگ الگ خط لكھ، جس ميں قباچہ بيك كى فساد ا نگیزی کی اطلاع لکھ کر دیلی روانہ کر دی۔ اتفاق سے دونوں خطوط قباچہ بیگ ك آدميول كم بالله لك كئ - بحروه خط قباچه بيك كو پيش كي كئ اس نے د كي و بحرك الها- اس في ملتان مين ايك مجلس منعقد كى- شيخ الاسلام اور قاضى شرف الدين كو بلوايا- دونول خط بابر نكالے ، پيلے قاضى كا خط ، قاضى صاحب کے حوالے کیا۔ قاضی صاحب نے جب اپنا خط دیکھا تو سمجھ گئے کہ قضا کی تکوار ان کے سرپر پڑنے والی ہے۔ قباچہ بیگ نے جلاد کو تھم دیا کہ پلک جھیکنے میں ان کی گردن اڑا دے۔ پھر پیخ بماء الدین کا خط' آپ کے حوالے کیا۔ آپ نے اپنا خط دیکھاتو فرمایا "ہاں یہ میرا خط ہے اور جو کچھ میں نے اس

umanumakaabah ang

میں لکھا ہے ' حق کے اشارے سے حق لکھا ہے اور ورست لکھا ہے۔ چو نکہ حق کے اشارے سے حق لکھا ہے النزانو خود کیا کر سکتا ہے؟" قباچہ نے بیہ ساتو شیخ کی کرامت کے رعب سے لرز گیا۔ سرجھکا لیا' خاموش رہا اور معذرت کرنے کے بعد دربارے رخصت کیا۔

عبدالله قوال بغداد سے اجود هن حضرت حمنج شكر كى خدمت ميں آيا اور کھ عرصہ حاضر خدمت رہا۔ اس کے بعد ملتان جانے کا ارادہ کیا۔ شیخ سے دعا کی درخواست کرتے ہوئے عرض کی "ملتان کا راجہ نمایت پرخوف ہے۔ دعا فرمائے کہ سلامتی سے پہنچ جاؤں"۔ آپ نے فرمایا "فلال جگہ تک جمال حوض ہے ، مجھ سے متعلق ہے اور اس کے بعد شیخ الاسلام بماء الدین کاعلاقہ شروع ہو جاتا ہے "۔ عبداللہ قوال چل پڑا۔ حوض تک ٹھیک پہنچ گیا' آگے چلا تو ڈاکو آ گئے اور اے لوٹے کا ارادہ کیا۔ عبداللہ کو حضرت شیخ فرید الملت والدين كا قول ياد آگيا- چنانچه بلند آواز ہے كها" يا شخ بهاء الدين ا ميں شخ فريد الدين كى سرحد تك سلامتى سے پہنچ كيا۔ اب آپ كى پناہ ميں ہول"۔ فورا ایک سوار نمودار ہوا۔ اس سوار نے ڈاکوؤں کو راستہ سے ہٹادیا۔ عبداللہ صحیح و سالم ملتان پہنچ گیا۔ ایک دن عبداللہ قوال سرخ مونیہ کی گلیم پہنے پیخ الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا "سرخ لباس شیطان کا پہناوا ہے۔ بیہ نہیں پہننا چاہیے "۔ قوال لوگ چو نکه گتاخ 'منہ بھٹ اور زبان درا زہوتے ہیں'اس لیے اس عبداللہ قوال نے بھی گتاخی کرتے ہوئے کہا" آپ کے پاس تولا محدود خزانے ہیں' آپ کا ان خزانوں پر قبضہ ہے' ادھر تو آپ کی نظر نہیں جاتی اور میری اس پرانی گدڑی پر آپ طعنہ فرماتے ہیں جو ایک "تنگہ" سے بھی کم قیت کی ہے"۔ یہ س کر شخ بھانپ گئے کہ اس نے دائرہ اوب سے باہر پاؤں رکھاہے۔ آپ غصہ ہوئے ' فرمایا: "عبداللہ ا ہوش کر۔ادب سے باہر نہ

www.makiabah.mg

نکلو۔ حق انسان نہ بھولو۔ یاد کرد کہ فلاں دن حوض کے قریب جب ڈاکوؤں نے مجھے قبل کرنے کا ارادہ کیا تھا اور تونے بادا زبلند جھے یاد کیا تھا تو میں تیری فریاد کو پیٹچا تھا اور مجھے ڈاکوؤں سے بچایا تھا"۔

عبداللہ نے بیہ سناتو بہت شرمندہ ہواادر گتاخی کی معافی جاہی۔

شخ صدر الدین کوفی سے منقول ہے کہ میں مولانا مجم الدین کے پاس تفیر
کشاف عمرہ اور ایجاز پڑھتا تھا۔ ایک دن شخ الاسلام نے مجھ سے پوچھا "کیا
پڑھتے ہو؟ "عرض کی "تفیر کشاف عمرہ اور ایجاز"۔ فرہایا "کشاف اور ایجاز
کو آگ لگاؤ اور عمرہ میں مشغول رہو"۔ میں نے بعد میں یہ بات مولانا مجم
الدین کو بتائی تو ان کی طبیعت پر یہ بات سخت گراں گزری۔ رات ہوئی تو میں
نے تینوں کتابیں مولانا مجم الدین کے سامنے چراغ کی روشنی میں دیکھیں۔
فارغ ہواتو تینوں کتابیں اوپر نینچ رکھ دیں 'چنانچہ ایجاز وکشاف نینچ تھیں اور
عمرہ اوپر تھی۔ میں سوگیا۔ چراغ سے شعلہ بھڑکا جس سے ایجاز اور کشاف جل
کئیں اور "عمرہ" اوپر ہونے کے باوجود محفوظ رہی۔ میں جاگاتو دونوں کتابوں
کو جلایا۔

خواجہ کمال الدین مسعود شیرازی 'شخ الاسلام کے مرید ہے۔ آپ بیش قیت جواہرات کی تجارت کرتے ہے۔ ایک دفعہ "جزیرہ جردنی" سے "عدن" جانے کے سفر پر بحری جہاز میں ہے۔ ایک دفعہ "جزیرہ جردنی" سے بیش بہا جواہرات ہے۔ دو سرے سوداگروں کے پاس بھی قیمتی سامان تھا۔ جہاز جب نصف راہ میں پنچاتو مخالف ہوا چلی۔ جہاز گرداب میں آگیا۔ مسافروں نے اپنی جان سے ہاتھ دھو لیے اور تضرع و زاری کرنے گئے۔ اس وقت خواجہ کمال جان سے ہاتھ دھو لیے اور تضرع و زاری کرنے گئے۔ اس وقت خواجہ کمال الدین نے فریاد کی اور کما "یا مخدومی بہاء الدین زکریا' المداد کا وقت ہے۔"۔ الدین نے فریاد کی اور کما "یا مخدومی بہاء الدین زکریا' المداد کا وقت ہے۔"۔ الدین نے فریاد کی اور کما "یا مخدومی ایسا ہوا کہ شخ الاسلام بذات خود کشی میں المداد کے لیے پکارنے کے ساتھ ہی ایسا ہوا کہ شخ الاسلام بذات خود کشی میں المداد کے لیے پکارنے کے ساتھ ہی ایسا ہوا کہ شخ الاسلام بذات خود کشتی میں

www.mahiabah.org

یوں نمودار ہوئے کہ سب کشتی والوں نے آپ کی زیارت کرلی اور آپ کی آمد کی برکت سے طوفانی ہوا رک گئی۔ کشتی طوفان اور گرداب سے فکل گئی اور صحح رخ پر چل بڑی۔ اس وقت سب الل کشتی نے اپنے ذھے مید لیا کہ وہ ا پنے مال کا تیسرا حصہ شخ الاسلام کی نذر کریں گے۔ چنانچہ عدن پنچے تو شخ کمال نے آدھا مال اور تمام کشتی والوں نے تیسرا حصہ مال الگ کیا اور شیخ فخرالدین گلانی کے ہاتھ آپ کی خدمت میں ملتان بھیج دیا۔ ان شیخ فخرالدین گلانی نے حضرت شیخ الاسلام کو اب تک دیکھانہ تھا' سوائے اس وقت کے جب آپ اراد كے ليے كشى ير تشريف لائے تھے۔ جب مال ليے آپ كى خدمت ميں عاضر ہوئے تو فور احضرت کو پیچان لیا۔ آپ کے قدموں پر سرر کھا اور سات لا کھ تنگہ سرخ خدمت عالی میں پیش کیا۔ شخ نے اسے قبول فرمایا اور اس دن اللہ کے رائے میں خرچ کر ڈالا۔ جب فخرالدین گیلانی نے یہ سخاوت و کرامت دیکھی تواپنے سارے مال سے وستبردار ہو گئے۔ حضرت کے مرید بن گئے۔ پانچ سال تک آپ کے پاس رہے اور اپنی محمل کی۔ حضرت کی رطت کے بعد کعبہ کاسفرکیا۔ جدہ پہنچ کرسفر آخرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ کاروضہ مبارک جده میں ہے۔

شخ الاسلام نے رمضان المبارک کی ایک رات میں اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ہمارے وہ کون سے دوست ہیں جو دو رکعت نماز پڑھیں اور ہر ایک رکعت میں ختم قرآن شریف کریں۔ کوئی بھی اس کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس وقت آپ خود آگے بڑھے اور پہلی رکعت میں قرآن مجید ختم کیا۔ پھردو سری رکعت میں قرآن مجید ختم کیا۔ پھردو سری رکعت میں قرآن مجید پورا پڑھا بلکہ چار سیپارے مزید پڑھ ڈالے۔

شخ بهاء الدین سروردی سے منقول ہے کہ شخ الاسلام کی عادت تھی کہ فخ بہاء الدین سروردی سے منقول ہے کہ شخ الاسلام کی عادت تھی کہ نماز تنجد اداکرنے کے بعد سے افجر کی سنت تک و آن مجید ختم کر لیتے تھے اور

ختم کے بعد نماز فجرادا فرماتے۔

ایک دن حفرت شیخ الاسلام اپنی خانقاه میں تشریف فرما تھے۔ اچانک سر اٹھایا اور کما"اناللہ واناالیہ راجعون O شیخ سعد الدین حمویہ 'ای وقت دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ وہ میکائی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے"۔ اس کے بعد آپ اٹھے اور تصور جنازہ میں'نماز جنازہ اوا فرمائی۔

شخ الاسلام کے والد اور دادا کے مزارات بھی ملتان میں "پیران تتری"

کے مزارات میں موجود ہیں۔ نیز اسی مقام میں آپ کے نبیرہ شخ رکن الدین ابوالفتح کی والدہ بی بی رائتی کا مزار پر انوار واقع ہے۔ شخ لاسلام کے دادا کے مزار کے سینہ کی جگہ سے ایک درخت پیدا ہوا تھا۔ اس درخت کے ہر پہ پر "اللہ" کا اسم مبارک لکھا ہوا تھا۔ ایک طویل مدت تک مخلوق خدانے اس درخت سے بے شار فاکدے اٹھائے۔ پیار اور مجنون اگر اس درخت کے پت کھا لیتا 'شفایا آ۔ آخر ایک دن ایک مخض حالت ناپاکی (جنابت) میں درخت کے قریب پنچا۔ پے تو ڑے 'کھائے' اسی دن درخت خشک ہوگیا اور پھر اس پر کے قریب پنچا۔ پے تو ڑے 'کھائے' اسی دن درخت خشک ہوگیا اور پھر اس پر پیز نہ آئے۔

ایک دن شخ الاسلام اپ خاص جمرہ میں مشغول ہے۔ آپ کے صاجزادہ شخ صدر الدین عارف ، جمرہ کے دردازے پر تشریف فرما ہے۔ اچا تک ایک فخص ظاہر ہوااور ایک سربمرخط آپ کے سرد کیااور کما" یہ مردالاخط ، اپ خض خدوم تک پنچا دیجے "۔ شخ صدر الدین نے خط لیا ، پتہ پڑھا تو جران اور پریثان ہو گئے۔ اسی دفت اپ پدر بزرگوار کے جمرہ میں گئے۔ حضرت کے پریثان ہو گئے۔ اسی دفت اپ پدر بزرگوار کے جمرہ میں گئے۔ حضرت کے دست مبارک میں خط دیا۔ جمرہ سے باہرقدم رکھا تو نامہ برغائب تھا۔ ادھر شخ دات میا اور بڑھا تو "اللہ" کما اور اسی وقت جان ، جان آور اسی وقت جان ، جان آورین کے حوالہ کی۔ اس وقت آپ کے جمرہ کے چاروں کونوں سے آواز

mww.makiabah.org

آئی کہ "دوست 'دوست سے مل گیا"۔ شخ صدر الدین نے جب بیر آواز سیٰ واپس ججرہ میں گئے تو دیکھا کہ شخ الاسلام کی روح پرواز کر چکی ہے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔

وفات: حضرت شخ الاسلام بماء الدین نے بقول صاحب "اخبار الاولیاء" و "معارج الولایت" اور "مخر الواصلین" ۲۹۲ه میں وفات پائی۔ جبکہ صاحب "اخبار سرور دیہ" نے ۵۵۸ میں آپ کی ولادت اور ۱۱۲ میں آپ کی وفات تحریر کی ہے۔ واللہ اعلم۔ قطعہ

شه دین دوستدار حق بهاء الدین زکریا خرد فرمود "یاد حق بهاء الدین زکریا" چو از دنیائے فانی شد بفردوس برین آخر چو سرور جست ماریخ وصالش از دل پر غم

شخ جمال خندان روقدس سره

آپ شیخ صدر الدین عارف بن شیخ بهاء الدین زکریا ملتانی کے عظیم خلفاء میں سے ہیں۔صاحب "معارج الولایت" فرماتے ہیں:

"شخ بماء الدین زکریا رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے پہلے 'اپنے صاحبرادے شخ صدر الدین کو شخ جمال کے بارے میں وصیت فرمائی تھی کہ اوچ میں ایک صاحب استعداد درویش ہے۔ ابھی تک اس نے کسی درویش سے اپنا تعلق نہیں جو ڑا۔ اس کا ہمارے سلسلہ میں کمل حصہ ہے۔ اگر چہ وہ جھ تک نہیں پہنچا تاہم میرے کوچ کے بعد 'اس کا تمہارے ساتھ تعلق ہوگا' اب وہ جذبہ حق میں مجذوب ہے 'جب تمہارے پاس پنچ تو تم پہلے دن اسے

cerescondidabah org

اپنے پاس نہ آنے دینا۔ چالیس دن تک خلوت میں بٹھاکر تلاوت قرآن کا تھم دینا باکہ وہ "جذب" کے غلبہ سے "شعور وافاقہ" کی کیفیت میں آجائے۔اس کے بعد مرید کرنا اور کمال تک پہنچانا۔ حضرت شخ الثیوخ سرور دی کے خرقہ کے ماسوا جتنے بھی تیرکات ہم سے تہیں پنچ ہیں 'آدھے اسے دے دینا اور کمنا: نصف کی و فات کے بعد کمنا: نصف کی و فات کے بعد ایسے ہی ہوا۔

وفات: ﷺ جمال نے ۲۷۴ھ میں وفات پائی۔ قطعہ

چون جمال از جمال به جنت رفت یافت با وصل حق کمال وصال سال وساش چو "سرور" از ول جست "شدعیان آفاب حن و جمال" شیخ نجیب الدین علی برغش شیرازی قدس سره

آپ علی اللیوخ شماب الدین سروردی کے عظیم خلفاء میں سے ہیں۔
آپ عالم 'عارف اور سرچہ حقائق و معارف تھے۔ آپ کے والد بہت ہوے

تاجر اور مالدار فخص تھے۔ شام سے شیراز آئے 'وہیں شادی کی 'گر بسایا۔
ایک رات خواب میں دیکھا کہ امیر الموسنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کے سامنے کھانالائے اور اکٹھ کھایا۔ پھر آپ کو بشارت دی کہ اللہ تعالی کہ گئے ایک بیٹا عطاکرے گاجو نجیب و صالح ہوگا۔ تم اس کانام علی رکھنا۔ چنانچہ والدین نے آپ کانام علی رکھنا ور نجیب الدین کالقب دیا۔ بالغ ہوئے تو آپ ایک جید عالم بنے۔ آپ کو فقیروں سے محبت تھی۔ آپ کے والد جتنے بھی عمدہ البس آپ کے لیے بنواتے 'آپ نہ پہنے۔ اچھے اچھے کھانے پکواتے 'گر آپ لباس آپ کے لیے بنواتے 'آپ نہ بہنے۔ اچھے اچھے کھانے پکواتے 'گر آپ نہ کھاتے۔ آپ فرمایا کرتے "میں یہ عورتوں کے کپڑے نہیں پہنوں گا اور نزک مزاجوں والے کھانے نہیں کھاؤں گا"۔ آپ گاڑھے کپڑے بہنے اور نازک مزاجوں والے کھانے نہیں کھاؤں گا"۔ آپ گاڑھے کپڑے پہنے اور

NAMES AND ENGINEERING PROPERTY.

رو تھی موتھی روٹی کھاتے۔ رات کو اکیلے سوتے۔ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھاکہ شخ کبیر کے روضہ سے ایک پیریا ہر آئے' ان کے پیچھے چھ پیراور آئے۔ پہلے پیر مسکرائے' آپ کا ہاتھ پکڑا اور دو سرے پیروں کے حوالے کر دیا اور کہا" یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ہاتھ میں امانت ہے"۔

آپ جاگے تو اپناخواب والد کو سایا۔ انہوں نے کما" اس خواب کی تعبیر شخ ابراہیم مجذوب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا"۔ چنانچہ ایک مخص شخ ابراہیم مجذوب کی طرف بھیجا گیا۔ انہوں نے کما " یہ خواب نجیب الدین علی کا ہی ہو سکتا ہے۔ پہلے پیر شخ کبیر ہیں اور دو سرے پیروہ ہیں جنہوں نے یہ سلسلہ آپ سے لیا ہے۔ اور چاہیے کہ دو سرے پیر ذندہ ہوں اور نجیب الدین علی ان سے فیض حاصل کریں۔ اب جبتی شرط ہے تاکہ اپنا پیرال سکے"۔

نجیب الدین نے یہ تعبیر سی تو اپ والد سے اجازت کی اپ پیرروشن طمیر کو تلاش کرنے کے لیے حجاز کا عزم کیا۔ بغداد پنچ تو شخ الشیوخ شماب الدین سروردی کو پیچان لیا اور سمجھ گئے کہ بھی وہ شخص ہیں جن کے ہاتھ میں میرا ہاتھ شخ کبیرنے دیا تھا۔ شخ الشیوخ نے بھی آپ کو دیکھا تو خواب کی ساری کیفیت بتلا دی مرید کر لیا اور چند ہی سالوں میں کمال تک پنچا دیا۔ خرقہ خلافت عطاکرنے کے بعد 'شیراز بھیجا۔ آپ نے شیراز پنچ کر شادی کی۔ ایک خانقاہ بنائی۔ اب آپ کا کام طالبان حق کی رہنمائی تھا۔

وفات: اس جامع الكرامات ہتى نے ١٧٨ه ميں دفات پائی۔ آپ كا مزار بغيراد ميں ہے۔

### قطعه

چون علی از جمان بجنت رفت سال تر حیل آن علی ولی ہست قطب ولایت عالیجاہ ہم بدان شمع حق محب علی

# شیخ صد رالدین عارف بن شیخ الاسلام بهاء الدین زکریا ملتانی قدس سره

آپ خواجہ بہاء الدین ذکریا کے صاجزادہ ' خلیفہ اعظم اور ان کے سجادہ نشین ہیں۔ والد کی وفات کے بعد ان کے جانشین ہیں۔ والد کی وفات کے بعد ان کے جانشین ہیں۔ علوم ظاہری و باطنی اور کمالات صوری و معنوی کے جامع تھے۔ سخاوت ' شجاعت ' حلم اور نیک اخلاق میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ اپنے دور کے قطب تھے۔ مقتدائے زمانہ تھے۔

حضرت شخ بهاء الدين ملتاني كے سات صاجزادے تھے: اول شخ صدر الدين عارف دوم شخ بربان الدين 'سوم شخ ضاء الدين ' چہارم شخ علاء الدين ' بنجم شخ شماب الدين ' ششم شخ قدوة الدين ' ہفتم شخ مش الدين رحمته الله عليم الجمعين۔

حضرت کی وفات کے بعد جب آپ کا ترکہ 'شرعی طور پر تقسیم کیا گیا تو شخ صدر الدین عارف کو ستر لاکھ تنگہ سمرخ نفذ ملا۔ اس کے ساتھ برتن 'کپڑے ' مکان وغیرہ الگ تھے۔ جس دن آپ کا ان چیزوں پر قبضہ ہوا' اسی دن سارا مال اللہ کے رائے میں 'اللہ کے بندوں میں بانٹ دیا اور ایک درہم ودینار بھی اپنے پاس نہ رکھا اور سوائے اپنے اور اہل و عیال کے پہنے ہوئے کپڑوں کے ' باتی تمام نفذ و بنس سے دستبردار ہو گئے۔ ایک مخص نے اس وقت عرض کی "آپ کے والد بزرگوار نے اس قدر روپیے اور جنس جمع کی کہ فرزانے بھر دیے 'وہ اللہ کے رائے میں بھی صرف کرتے تھے۔ ایک آپ ہیں کہ والد کی میراث سے ملنے والے اسنے بڑے سرمائے کو ایک ہی دن میں برباد کر دیا۔ میراث سے ملنے والے اسنے بڑے سرمائے کو ایک ہی دن میں برباد کر دیا۔ آپ نے ایک فرمرہ بھی اپنے پاس نمیں رہنے دیا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا''۔

یہ بات من کر شخ بنے 'فرمایا: "میرے والدگرای دنیا پر غالب تھے۔ دنیا
ان کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ میں ابھی تک اس مقام پر نہیں پنچا۔ اگرچہ
میں بھی بھی دنیا پر غالب آ جا تا ہوں 'تاہم ڈر تا ہوں کہ کمیں دنیا بھے پر غالب نہ
آ جائے اور جھے یاد مولی سے نہ ہٹا دے۔ اس لیے میں نے دنیا کو اپنے سے
الگ کر دیا ہے تاکہ میں تعلی دل سے 'اللہ کی یاد میں مصروف رہوں۔ باتی
میرے بھائی 'اپنے والد کے خزانے کے لیے کافی ہیں۔ اگر ماتواں حصہ نہیں
رہاتواس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا"۔

مخفی نہ رہے کہ احقر غلام سرور' راقم السطور بھی' قطب الاقطاب بہاء الدین ذکریا ملتانی کی کمترین اولاد میں سے ہے۔ میرے آبائے کرام کی نبیت چند واسطوں سے شخ شماب الدین تک جا پہنچتی ہے جو حضرت کے پانچویں بیٹے سے۔ مولوی مخدوم المشہور میاں کلان (وڈے میاں) بن شخ جمعو نبن شخ قطب الدین بن شخ شماب الدین نے دارالامان شرملتان سے لاہور کی سمت سفر کیا اور پھرلاہور میں قیام فرمایا۔ اب تک حضرت مخدوم کی اولاد میں سے کئی لوگ (جیسے میرے پچا مفتی غلام رسول' میرے بھائی حافظ غلام احمد اور یہ فقیر سمرایا (جیسے میرے پچا مفتی غلام رسول' میرے بھائی حافظ غلام احمد اور یہ فقیر سمرایا قدیم مسکن ہے) موجود ہیں۔ واللہ الباقی والکل فائی۔

ایک روز شخ صدر الملت والدین وریا کے کنارے وضو کر رہے تھے۔
آپ کے سات سالہ بیٹے شخ رکن الدین ابوالفتح بھی آپ کے ساتھ تھے۔
اچانک صحراکی طرف سے ہرنوں کا ایک گلہ نمودار ہوا۔ ان میں ایک ہرنی کا
بہت خوبصورت بچہ تھا۔ شخ رکن الدین کی طبیعت اس بچہ کی طرف ماکل
ہوگئی۔ اسے پکڑنا چاہا گراپ والدکی ڈانٹ کے ڈرسے ہمت نہ کی۔ جب شخ وضوسے فارغ ہو کردریا کے کنارے بیٹھے 'رکن الدین کو بھی اپنے پاس بٹھالیا

www.mahiabah.org

اور قرآن شریف سکھانے لگے۔ حضرت کی ہر روز کی عادت تھی کہ اپنے صاحزادے کو دریا کے کنارے لے جاتے اور قرآن شریف کا ایک سیپارہ چار مرتبہ حفظ کراتے۔ اس روز آپ نے آٹھ بار پڑھوایا مرحفظ نہ ہوا۔ شخ نے صورت حال ہو چھی تو حاضرین نے عرض کی کہ آج ایک ہرنی کا بچہ دو سری ہرنیوں کے ساتھ اس راستہ ہے گزرا ہے۔ برخور دار ' دیرِ تک' اس کی طرف متوجہ رہے ہیں۔ ہوسکتا ہے آپ کی توجہ مبارک ابھی تک ادھرہی ہو۔ شخ نے اب اپنے فرزند دل بندسے فرمایا "باباہتاؤ کہ ہرن کس طرف کو گئے ہیں؟" عرض کی '' دریا سے مغرب کی جانب گئے ہیں۔ میں نے انہیں جاتے ویکھا ہے۔ ان کے ساتھ ایک خوبصورت بچہ تھا"۔ حضرت شیخ زمانی نے توجہ فرمائی۔ اس كے بعد سرا اٹھايا تو لوگوں نے ديكھاكہ برنى اپنے بچ كے ساتھ صحراكى طرف سے دوڑتی چلی آ رہی ہے۔ وہ شخ کے سامنے آکر کھڑی ہوگئے۔ شخ رکن الدین نے بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اب ان کے دل نے تسلی پائی۔ اب انہوں نے اس دن کلام اللہ کے دو سیپارے حفظ کیے۔ بچہ اور ہرنی دونوں کو اینے ساتھ خانقاہ لے گئے۔

صاحب تاریخ فرشتہ فرماتے ہیں: سلطان غیاث الدین بلبن نے اپنے بورے بیٹے محمہ شاہ کو ملتان کی حکومت سونی۔ ملتان اوچ اور سندھ کا سارا علاقہ اسے بطور جا گیرعطا کر دیا۔ محمد شاہ نے ملتان میں آ کر حکومت کرنی شروع کر دی۔ اس کی بیگم ' سلطان رکن الدین بن سلطان شمس الدین التمش کی صاحبزادی تھی۔ وہ حسن و جمال میں اپنے زمانے میں بے مثال تھی۔ ایک دن محمد شاہ شراب کے نشہ میں سرشار تھا' میاں بیوی میں تکرار ہوئی تو اس نے تین طلاقیں دے کراسے اپنے اوپر حرام کرلیا۔ جب نشہ اترا تو وہ اپنے کے پر بجھتایا۔ بیوی کی علیحدگی پر اس کے لیے کھانا بینا اور سونا حرام ہوگیا۔ اس لیے بچھتایا۔ بیوی کی علیحدگی پر اس کے لیے کھانا بینا اور سونا حرام ہوگیا۔ اس لیے بچھتایا۔ بیوی کی علیحدگی پر اس کے لیے کھانا بینا اور سونا حرام ہوگیا۔ اس لیے

www.analdadamin.aass

کہ اس کی بیر بیوی حسن و جمال میں اپنا ٹائی نہیں رکھتی تھی۔ اس نے قاضی اور علماء کو فتویٰ کے لیے بلایا۔ سب نے باتفاق فتویٰ دیا کہ اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ آپ کی بیوی کا کسی اور سے نکاح ہو' اس کے ساتھ خلوت واقع ہو' پھروہ مختص اپنی مرضی سے اپنی بیوی کو طلاق دے۔ اس عمل سے گزرے بغیر آپ کا مطلقہ سے نکاح ٹانی اور ہم بستری ممکن نہیں۔

قاضى ملتان قاضى اليرالدين في جب اس لاعلاج مرض كاكوئى علاج نه ویکھا تو بادشاہ زادہ کی خدمت میں عرض کی کہ شیخ صدر الدین زہرو تقویٰ و امانت میں بگانہ روزگار ہیں۔ اگر تھم ہو تو ہم خفیہ طور پر آپ کی مطلقہ کا ان سے نکاح کردیں ' پھران سے طلاق لے کر' انہیں جدا کردیں تاکہ وہ آپ کے لیے حلال ہو جائیں۔ محمد شاہ نے طوعا" و کرہا" میہ بات منظور کی۔ قاضی اثیر الدين نے اس عفيفه كالوكوں كے علم ميں لائے بغير شخ سے نكاح كرويا اور منکوحہ حضرت کے سپرد کر دی۔ اگلے روز آپ کو زحمت دی کہ طلاق دے دیں۔ جب اس پاکدامن عورت کو اس بات کا پتہ چلاتو وہ شخ کے قدموں پر گر ردی منت ساجت کی اور عرض کی "خدا کے لیے اب مجھے اس ظالم کے حوالے نہ کرنا۔ اب میں چو نکہ آپ کی کنیزین چکی ہوں' للذا اب مجھے منظور نہیں کہ میں اس کا ناپاک منہ دیکھوں"۔ ادھر حضرت کو بھی اس پاکد امن سے جدائی پندنہ تھی' اس لیے آپ نے اسے چھوڑنا گوارا نہ کیاادر طلاق دینے ہے مکمل انکار کر دیا۔ قاضی اثیرالدین ' یہ بات من کر' محمد شاہ کی سزا ہے اس قدر ڈرے کہ قریب تھا کہ ان کی روح پرواز کر جاتی۔ مجبور آمجر شاہ تک بنچ۔ پہلے تو اس بمانے بادشاہ نے قاضی صاحب کو قتل کرنا جاہا' پھر سوچا کہ قاضی کاخون بماناناحق ہے' اس لیے کہ عورت شیخ صدر الدین کے پاس ہے' اس کاعلاج کرنا چاہیے۔ اس نے فوج کے اضروں کو بلایا اور تھم دیا کہ صبح

www.comalate/bath.org

سویرے دی ہزار مسلح سوار دارالریاست کے صدر دردازے پر حاضر ہول۔
اب اس نے قتم اٹھائی کہ جب تک صدر الدین کے خون سے تلوار رنگین منیں کرے گا'کھائے گانہ ہے گا۔ اس وجہ سے ملتان میں قیامت می برپاہوئے لگی مگر شخ تھے کہ اپنے فیصلہ پر قائم تھے۔ آپ کے دل پر ذرا برابر رعب و خوف نہ تھا۔ اچانک رات کو اطلاع ملی میں ہزار سوار جرار خونخوار مغل کفار 'خوف نہ تھا۔ اچانک رات کو اطلاع ملی میں ہزار سوار جرار خونخوار مغل کفار 'کابل و قد ھار کے رائے سے 'ملتان فٹح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ محمد شاہ نے منادی کردی کہ علی الصبح تمام سیاہ و رعایا شہر' تیار ہو کر' میرے ہمراہ چلیں نے منادی کردی کہ علی الصبح تمام سیاہ و رعایا شہر' تیار ہو کر' میرے ہمراہ چلیں نے منادی کو مار بھگایا جائے۔ پہلے ہم دشمن کاصفایا کریں گے 'بعد میں شخ کاکام تمام کریں گے۔

naviganakialiah.am

وفات: ﷺ صدر الدین نے بقول صاحب "تواریخ فرشتہ" و "معارج الولایت " ۲۳ زی الحجہ ۲۸۴ ھ میں و نات پائی۔ آپ کامزار پر انوار 'ملتان میں ' اپنے والد بزرگوار کے مزار کے ساتھ ہے۔ قطہ

شيخ صدر الدين ولى دو جمان شد چو از دنيا بجنت جانشين " "ابل رحمت" سال وساش شد رقم "هم "امين الدين ولى العارفين" هم ١٨٣هـ

شيخ حسام الدين بداولي قدس سره

آپ شیخ صدر الدین کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ آپ کو "شیخ قاضی جمال" بھی کماجا تا تھا۔ ایک دن آپ شخ بماء الدین کے روضہ مقدسہ کی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہاں آپ کے دل میں سے خیال آیا کہ اگر شیخ صدر الدین' اس روضہ کے اندر مجھے بھی قبرکے لیے جگہ عطا فرما دیں تو کتنا اچھا ہو۔ پیٹخ صدر الدین نے نور باطن سے آپ کے قلبی خیال پر مطلع ہو کر فرمایا "آپ کو یمال زمین دینے میں کوئی حرج شیں ہے گر حضرت مرور کا نات علیہ السلام والعلاة نے تمهارے لیے مقبرہ کے لیے بداؤن کے نواح میں زمین پاک تجویز فرمائی ہے لنذا تھاری قبروہاں پر ہوگی۔ آخر ﷺ حسام الدین وہیں تشریف لے گئے۔ ایک رات خواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھاکہ آپ صلی الله عليه وسلم ايك جگه بيٹھ كروضو فرما رہے ہيں۔ صبح ہوئى تو سوىرے ہى ننگے ياؤل وبال تشريف لے گئے۔ ويكهاكه في الحقيقت زمين كيلى ب- وبال نشان لگادیا۔ اپنے خادموں سے فرمایا کہ مجھے انقال کے بعدیمال پر دفن کرنا۔ وفات: آپ نے ١٨٧ه من وفات پائی۔

قطعيه

omove*maktalnah ja*g

رفت از دنیا بفردوس برین چول حام الدین شه وار زمان رطاق "بدر تمام" آمد دکر "نیر اکبر حمام الدین نجوان" عمده

شُخ فخرالدين عراقي قدس سره

آپ شیخ بماء الدین ذکریا ملکانی کے عظیم خلیفہ ہیں۔ آپ کا شار مشہور ترین متفذمین شعراء میں ہو تاہے۔ "کتاب کمعات" اور "دیوان عراقی" آپ کی مشہور ترین کتابیں ہیں۔ اصل میں آپ "ہمدان" کے نواح کے رہنے والے تھے۔ آپ رشتہ میں شیخ الشیوخ شماب الدین کے بھانجے تھے۔

بجين مين قرآن مجيد حفظ كيا- بهت اجها بإهات تق چنانچه تمام ابل ہمدان آپ کی آواز پر شیفتہ تھے۔ آپ نے تھوڑی عمر میں ہی علوم کی تخصیل کمل کر لی۔ آپ سترہ سال کی عمر میں "ہمدان" میں درس دینے گئے۔ آخر ایک قلندر لڑکے کے عشق میں ملتان آپنچے۔ یماں شیخ الاسلام شیخ بماء الدین کی فرزندی و عزت سے سرفراز ہوئے اور آپ کے مرید ہونے کا شرف حاصل کیا۔ ہم شیخ الاسلام کے تذکرہ میں اس کی تفصیل بتا چکے ہیں۔ شیخ الاسلام كى صاحزادى كے بطن سے ان كے ايك بيٹے كير الدين محمد پيدا ہوئے۔ فخرالدین میں سال تک اپنے شخ کی خدمت میں رہے' خرقہ خلافت پایا۔ شیخ الاسلام کی رحلت کے بعد' خانقاہ کے درویش آپ کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے حاکم وقت سے شکایت کی کہ اس مخص کی عجیب حالت ہے۔ میے بمیشہ شعر گوئی میں لگا رہتا ہے۔ خوبصورت لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ فخر الدین حاسدوں کے ہاتھوں تک آگئے اور ملتان سے ' حجاز کا ارادہ کیا۔ حج کیا' روضہ مقد سه کی زیارت کی پھر روم گئے 'وہاں شیخ صدر الدین رومی کی صحبت حاصل ک- ان سے نعتیں ملیں۔ آپ نے "کتاب لمعات" تصنیف کی۔ جب کتاب

www.mahiabah.urg

کمل ہوگئ تو آپ نے شخ صدر الدین کی خدمت میں پیش کی۔ شخ نے اسے پند فرمایا اور شاباش دی۔

امرائے روم میں سے ایک امیر معین الدین آپ کا مرید ہو گیا۔ اس معقد نے آپ کے لیے ایک خانقاہ بنوائی۔وہ ہرروز آپ کے پاس آیا کر تا تھا۔ایک دن معین الدین آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ حسن نامی ایک سادہ رو قوال ' جو حسن و محبوبی اور لحن داؤدی میں اپنی نظیرنہ رکھتا تھا' معین الدین کے پاس تھا۔ یے اسے چاہتے تھے اور اپنیاں رکھتے تھے۔ ماسدوں نے مخالفت کی اور شخ کے خلاف کئی ہاتیں بنا کیں۔ چو نکہ آپ پاکباز تھے' اس لیے آپ کو کچھ غم نہ تھا۔ آخر معین الدین نے وفات پائی۔ پُٹنے نے روم سے مصر کا قصد کیا۔ وہاں مصر کا بادشاہ بھی آپ کا مرید اور معقد ہوگیا اور آپ کو مصر کا شیخ الشيوخ بنا ديا۔ آپ چند سال معريس رہے۔ اس كے بعد شام كا رخ كيا۔ ملطان مصرفے شام کے ملک الامراء کو لکھ بھیجاکہ جملہ علماء و اکابر اور مشائخ كے ساتھ آپ كا استقبال كريں۔ چنانچ سب لوگ استقبال كے ليے آئے۔ ملک الا مراء کا ایک خوبصورت بیٹا تھا۔ شخ نے جب اس کا چرہ دیکھا تو بے اختیار' سراس کے قدموں پر رکھ دیا۔ لڑکے نے بھی حضرت کے قدموں پر سمر ر کھا۔ ملک الامراء نے بھی اپنے بیٹے کا ساتھ دیا۔ اس وجہ سے اہل دمشق شخ كى طرف سے كچھ مكر ہو گئے مربولنے كى ہمت نہ تھى۔ چھ ماہ بعد آپ كے برے صاجزادے کیر الدین ملتان سے دمثق آئے۔ آپ ایک عرصہ تک اپنے بیٹے کے ساتھ رہے۔ بعد میں شخ بیار ہوئے۔ روز وفات آپ نے اپنے بيئے کو مريدول سميت اپ قريب بلوايا- سب کو الوداع کيا- ٨ ذي قعده ٨٨٨ه مين دنيا سے كوچ فرمايا۔ شخ مى الدين ابن العربى كے مزار كے چيكھ -2 90 00

www.mahadhadh.orge

شخ کمیر الدین خلف فخرالدین بھی شخ بهاء الدین زکریا ملتانی کے حرید اور خلیفہ تھے۔ آپ کے نانا زندہ تھے' اس لیے دمشق میں ان کے پاس پنچے۔ وہیں سکونت اختیار کی اور ۵۰۰ھ میں وہیں انتقال کیا۔

قطعه تاريخ وفات شيخ فخرالدين ازمولف

عراقی چون ز دنیا رفت بر بست بال دهر گفت هذا فراتی بیان در گفت هذا فراتی بیاریخ وصالش «محرم گو» وگر «سلطان ول عالی عراقی» بیاریخ وصالش «محرم گو»

قطعه تاریخ وفات شیخ بمیرالدین بن فخرالدین قدس مره

چون کبیر الدین کبیر الادلیاء رفت از دنیا کبق در زهر عشق سال تر حیاش چو جستم از خرد گشت «روش از خرد نور دمشق» ۱۰۰۰

## شيخ حسن افغان قدس سره

آپ شخ بهاء الدین ذکریا ملتائی کے حرید کامل اور مقبول خلیفہ تھے۔ زہد و عبادت سے زوق و شوق اور عشق و محبت میں اپنا ٹائی نہیں رکھتے تھے۔ تاہم آپ علوم ظاہری میں بالکل ناخواندہ تھے۔ گرعلوم باطنی میں یوں معلوم ہو تاتھا گویا تمام لوح محفوظ آپ کے سینہ پر لکھ دی گئی ہے۔ لوگ آپ کا احتمان لینے کے لیے ایک کاغذ پر تین سطریں لکھتے۔ ایک سطرمیں قرآن کی آیت ' دو سری سطرمیں حدیث اور ایک سطرمیں قول مشارم نے سے کاغذ آپ کے سامنے رکھا جاتا کہ بتائے ان سطرمیں کیا لکھا ہے؟ آپ ایک سطر پر ہاتھ رکھتے اور کہتے ہے قرآن کی آیت ہے۔ پھر حدیث والی سطر پر ہاتھ رکھ کر گئتے ہے حدیث ہے 'اس طرح قول مشارم نے بالی سطر پر ہاتھ رکھتے کہ آپ تو ای طرح قول مشارم نے بالی سطر پر ہاتھ رکھتے کہ آپ تو ای طرح قول مشارم نے بہ حدیث ہے 'اس طرح قول مشارم نے بہ کو یہ کیے بیتہ چلا؟ آپ فرماتے: "میری پیچان کا سب یہ ہے کہ محض ہیں ' آپ کو یہ کیسے بیتہ چلا؟ آپ فرماتے: "میری پیچان کا سبب یہ ہے کہ

میں دیکھنا ہوں ایک سطرے نور نکل کرلامکان تک محیط ہوگیاہے 'قومیں سمجھ جاتا ہوں کہ بیہ قرآن شریف کی آیت ہے۔ ایک سطرے نور نکل کر ساقویں آسان تک پہنچ رہا ہے تو بیہ حدیث ہے۔ قول مشائخ والی سطرے نور نکل کر زمین سے آسان تک بھیل جاتا ہے "۔

شخ بهاء الدین ذکریا آکثر آپ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے: "جب روز حشر و نشر الله تعالی مجھ سے پوچھے گاکہ اے ذکریا اہمارے حضور کیا تحفہ لائے ہو؟ میں عرض کرول گا: آپ کے حضور حسن افغان کی مشغول و عبادت لایا ہوں"۔

جب حسن افغان ملتان سے دہلی تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے راستے میں دیکھا کہ سرراہ ایک مسجد تقمیر ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے علاء دہاں موجود ہیں۔ قبلہ کے درست ہونے کے بارے میں باہم جھڑ رہے ہیں۔ کچھ لوگ دائیں بائیں طرف اور کچھ حضرات ذرا بائیں جانب نشاندی کر رہے ہیں۔ آپ بھی دہاں کچھ دیر کے لیے کھڑے ہوگئے۔ آپ نے قبلہ کی طرف ررخ کیا اور فرایا "جس طرف میرا منہ ہے 'اسی طرف محراب کی بنیاد رکھو"۔ کچھ علاء نے آپ کی بات نہ مانی اور فضول اعتراض کیے۔ آخر حسن نے انگشت شہادت سے قبلہ کی طرف منہ کیا اور فرمایا "اگر میرے قول پر اعتاد انگشت شہادت سے قبلہ کی طرف منہ کیا اور فرمایا "اگر میرے قول پر اعتاد منہ کیا اور فرمایا "اگر میرے قول پر اعتاد دیکھا تو ظاہری آئکھ سے محبتہ اللہ کی زیارت کرلی۔ آپ کے محققہ ہوئے اور دیکھا تو ظاہری آئکھ سے محبتہ اللہ کی زیارت کرلی۔ آپ کے محققہ ہوئے اور آپ کے محققہ ہوئے اور آپ کے قدموں پر سررکھ دیا۔

ایک روز حسن افغان نے مبجد میں نماز باجماعت ادا کی۔ امام کے دل میں بڑے بڑے خیالات گزرے تھے 'جنہیں آپ نے باطن کی صفائی کے صدقے بھانپ لیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے امام کا ہاتھ پکڑا 'مبجد کے

ایک کونے میں لے گئے اور کما "جناب! آپ اس نماز میں امام تھے۔ آپ دہلی سے ہندوستان گئے 'وہاں سے چادریں خریدیں 'انہیں ملتان لائے 'وہاں سے عرب گئے 'وہاں چادریں بیچیں 'بہت سا نفع اٹھایا۔ ادھربے چارہ حس آپ کے پیچیے ہاتھ باندھے ننگے پاؤں پھر تا رہا۔ آپ پوری نماز میں یوں ہی سرگرداں و جران رہے۔ میں ایسی نماز کو کیسی نماز کموں؟ کہ دل کام میں رہا اور جسم خدا کے حضور رہا"۔

غرض کہ حسن افغان سے کئی خوارق اور بہت سے کشف و کرامت ظہور پذیر ہوئے جن کی تفصیل کتب سیرمیں مفصلا" موجود ہے۔

وفات: آپ ۱۸۹ھ میں فوت ہوئے۔ آپ کامزار ملتان میں آپ کے مرشد گرای کے روضہ کے پنچ بلند تر جگہ پر داقع ہے۔

قطعه

چوں حسن از جمال بہ جنت رفت سال تر حیل آن شہ والا حسن متقی طیب گو "عاشق زندہ دل حسن فرما" ۱۸۹ه

سيد جلال الدين منيرشاه ميرسرخ بخاري قدس سره

آپ شخ بہاء الدین ذکریا ملتانی کے عظیم خلیفہ ہیں۔ صحیح النب بخاری سید تھے۔ ہندوستان میں آپ کا سلسلہ نسب صحیح النسب بخاری ساوات میں سے ایک شخصیت سے جاملتا ہے۔ آنجناب کا نسب مبارک و واسطوں سے امام محمد نقی رضی اللہ تعالی عنہ تک جا پنچتا ہے۔ اس طرح کہ حضرت سید جلال الدین میر سرخ بخاری بن سید ابوالموید علی بن سید جعفر بن سید محمد بن سید احمد بن سید احمد بن سید عبد الله بن سید علی اصغر بن سید جعفر طافی بن امام ذوالا کرم محمد تقی رضی الله تعالی عنه۔

سید علی اصغر آپ کے جد ہفتم کے دو بیٹے تھے۔ ایک سید عبداللہ دوسرے سید اسائیل۔ یہ دونول بزرگ اور سید عبداللہ کے سب اجداد بخاری سادات ہیں۔ سید اسائیل 'پہاکری سادات کے جد اعلیٰ ہیں 'چنانچہ سادات بخاری اور سادات پہاکری انبی دو بزرگوں کی اولاد ہیں۔ سید جلال الدین کا لقب شیر شاہ تھا۔ آپ کے بہت سے خطاب تھے 'جیسے میر سرخ' شریف اللہ 'ابوالبرکات' ابو احم 'میر بزرگ مخدوم اعظم' جلال اکبر' عظیم اللہ۔ آپ کی والدہ 'سلطان محود بادشاہ توران کی صاحزادی تھیں۔

صاحب مظهر جلال مخدوم بماء الدين ذكريا ملتاني كے ملفوظات سے نقل كرتے ہيں كه سيد جلال الدين بخارى 'مادر زادولي تھے۔ ايك دن آپ نابالغي کی عمریس اینے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اسی حالت میں شہرسے باہر آئے۔ شرکے باہر بہت سے لوگ ایک میت کی نماز جنازہ اوا کر رہے تھ--- آپ ان کے پاس آئے 'پوچھا" یہ جو جاریائی پر ہے 'اسے کیا ہوا؟ " عرض کیا "فلاں آدمی مرگیاہے اور سے بھیڑاس کا جنازہ پڑھنے کے لیے ہے"۔ یوچھا"نماز کے بعد کیا کریں گے؟" وہ بولے "زمین میں دفن کردیں گے"۔ جب سے سنا تو حضرت سید کانے اٹھے۔ "اللہ اکبر" کا نعرہ لگایا مردہ کے سمانے كئے اور فرمايا "قم باذن الله" وہ فورا زندہ ہوگيا۔ اپنے پاؤں پر كھڑا ہوگيا اور چل پڑا۔ وہ محض مزید جالیس سال زندہ رہا۔ جب سے خبر آپ کے والدسید ابوالمويد كو پنچى تو آپ نے اس كرامت كے ظهور پر انہيں ملامت كى اور كما "آئندہ اس متم کی حرکات کا مرتکب نہ ہونا کہ اس سے شریعت غرامیں رخنہ پیدا ہو تاہے"۔ عرض کی "اگر آپ کی ممانعت نہ ہوتی تو بخارا میں کوئی شخص نه مر ټالور اگر مر ټاټو زنډه هو جا ټا"۔

''مظهر جلالی'' سے منقول ہے کہ جب سید جلال الدین نے بخار اسے سفر کا

www.makiabah.oge

ارادہ کیا تو پہلے نجف اشرف تشریف لے گئے۔ حضرت شیر خدا علی المرتفای کرم
اللہ وجہہ کی مرقد سے فیوض باطنی حاصل کرنے کے بعد مدینہ منورہ پنچے اور
روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ وہاں سے شام گئے اور حضرت
سلیمان علیہ السلام کے مقبرہ کے آبوت کے مجاور رہے۔ وہاں سے والپس مدینہ
آئے۔ مدینہ منورہ کے سادات کرام نے آپ کے سید ہونے کا انکار کیا اور
صحح النسب سید ہونے کی سند طلب کی۔ بہت جھڑا ہوا۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ
اس سلسلہ جس سید الاہرار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پرانوار پر جاکر استفسار
کیا جائے 'چنانچہ سید جلال الدین' سادات عظام مدینہ کے ساتھ روضہ عالیہ پر
حاضر ہوئے۔ آپ نے عرض کی "السلام علیک یا والدی"۔ روضہ کے اندر
سے آواز آئی "یا ولدی قرۃ عینی و سراج کل امتی انت منی و عن اہل بیت "۔
یہ آواز س کرتمام سادات نے آپ کی شرافت کی گوائی دی۔ آپ کی بے حد
تعظیم و تو قیر کی۔

اس کے بعد آپ مکہ آئے۔ جج کیا۔ اب آپ دنیا کی سیرکے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ہزاروں لوگوں کو ہادی حقیق سے ملایا۔ جھنگ سیالوں کے شہر میں' جو پنجاب میں مشہور و معروف ہے' فروکش ہوئے۔

صاحب مظهر جلالی فرماتے ہیں: ایک دن سید جلال الدین بخاری اپنے مجرہ شریف میں 'تشریف فرمانہ تھے۔ جمرہ کا دروازہ بھی بند تھا گر مجرہ کے اندر سے ذکر نفی و اثبات کی آواز آربی تھی جے حاضرین مسجد سن رہے تھے۔ حاضرین نے آپ کے خلیفہ شخ عارف سے پوچھا "یا حضرت! حضرت سید کی عدم موجودگی کے باوجود مجرہ کے اندروہ کون ہے جس کی آواز بھم سن رہے ہیں؟" فرمایا" یہ حضرت سید کا کاسہ آبنوشی ہے جو بھشہ ذاکر رہتا ہے "۔

شیخ جمال الدین محدث او چی کے ملفوظ میں تحریر ہے: ایک درویش ' تغلق

WHAT A DOUBLE HOUSE HE WAS A STREET

نام' قوم افغان تھا۔ اسے ظاہری و باطنی تصرف حاصل تھا۔ وہ ملک سندھ سے خطہ اوچ میں آیا۔ رائے میں وہ جس درویش کو دیکھا' اس کی ولایت سلب کر لیتا۔ اوچ آیا تو اس نے ایک خادم کو حضرت سید جلال الدین اعظم کو بلانے کے ليے بھيجا۔ خادم جب معجد ميں پہنچاتو ديکھاكه حضرت سيد حجرہ ميں مشغول بحق ہیں۔ رعب و دہشت اس قدر تھا کہ وہ آپ کے حال کا مکلف نہ ہوسکا۔ واپس شخ تخلق کے پاس گیا اور حالت بیان کی۔ وہ شخ خود سوار ہو کر' مجد کے دروازہ پر آیا۔ اس نے تصرف کرنا چاہا گراییانہ کر سکا۔ آخر بول اٹھا" یہ سید کامل و اکمل ہے مگرافسوس کہ شادی شدہ ہے' اس کی بہت سی اولاد ہوگی' حتیٰ کہ ایک عالم اس کی اولادے بھرجائے گا۔ ان میں بہت سے گنگار اور سیہ کار بھی ہوں گے۔اگریہ شادی شدہ نہ ہو تا تو کتنا اچھا ہو تا"۔اچانک یہ آواز سید کے کان تک بھی جا پہنچی۔ حضرت جلال کی آتش جلال جوش میں آگئی۔ بے اختیار حجرہ سے باہر آئے' اس دردیش کو نظر جلال سے دیکھا' فورا اس کی فطرت میں آگ ڈال دی۔ وہ جل گیااور اسی وقت جان' جان آفرین کے سپرو کر دی۔ جب اے دفن کیا گیا تو زمین نے اسے قبول نہ کیا اور باہر ڈال دیا۔ غرضیکہ سات دن تک اس سوختہ آتش جلال کی نغش ' قبر کے باہر پڑی رہی۔ جب میہ حالت ہو گئی تو شخ جمال الدین نے اس درولیش کے بارے میں شفاعت کی اور آنخضرت کے حسب الار شاداسے زمین میں دفن کر دیا گیا۔

صاحب "اخبار الاخبار" فرماتے ہیں: جب سید جلال الدین سمرخ بخاری ' بھر شہر میں تشریف لے گئے تو آپ نے سید بدر الدین پیاکری کی صاحبزادی سے نکاح کرنا چاہا۔ اس بارے میں سلسلہ جنبانی کی ' تو ان حضرات نے آپ سے شرافت و سیادت کی شد طلب کی۔ فرمایا " آج رات ثابت ہو جائے گا"۔ چانچہ اسی رات سید بدر الدین نے شاہ رسالت علیہ العلاۃ والتحیت کو خواب

www.makaabah.org

## میں ویکھاکہ فرماتے ہیں:

"بیٹاا جلال الدین بخاری ہمارے بیٹوں میں سے ہے۔ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کردو اور اس بارے میں شک نہ کرو"۔ چنانچہ سید بدر الدین نے اپنی صاحبزادی' آپ کے نکاح میں دے دی۔ حضرت سید کچھ عرصہ وہاں رہے' آخر حسد و نزاع کی وجہ سے وہاں سے نگاے اور ملتان پنچے۔ شخ بماء الدین ذکریا ملتانی کے دربار سے فیض حاصل کرنے کے بعد اوچ تشریف لائے۔ مقیم ملتانی کے دربار سے فیض حاصل کرنے کے بعد اوچ تشریف لائے۔ مقیم ہوئ وہیں آپ اولاد صوری و معنوی سے مالا مال ہوئے۔ برکات کشر کے دروازے آپ پر کھلے۔

اگرچہ مشہور ہیہ ہے کہ حضرت سید جلال الدین سمرخ کے تین فرزند تھے مگردرست بیہ ہے کہ آپ کے پانچ فرزند تھے۔

اول سید علی۔ دوم سید جعفر' بخارا کے بادشاہ کے نواسے تھے۔ انہیں آپ نے بخارا بھیجا۔ سید جعفر تو بخارا میں ہی رہے ' وہیں سکونت افتیار کی اور واپس ہندوستان نہ آئے۔ سوم سید احمد کبیر' یہ سید بدر الدین بہاکری کی صاحبزادی بی بی فاطمہ کے بطن سے تھے۔ چہارم سید صدر الدین محمد غوث۔ پنجم سید بہاء الدین احمد' آپ محمد معصوم کے نام سے مشہور تھے اور بی بی ظہرہ سیدہ کے بطن سے بھے۔ یہ پانچوں فرزند' اسلام کے پانچ ارکان کی طرح سے ولایت و شرافت اور خوارق میں مشہور تھے۔

ولادت: حضرت سيد جلال الدين كى ولادت باقوال صحيح ۵۹۵ھ ميں ہوئی۔

و فات: آپ کی و فات ۱۹ جمادی الاول سال ۲۹۰ ھر میں ہوئی۔ آپ کی عمر شریف ۹۵ سال تھی۔ آپ کا مزار پر انوار اوچ شریف میں ہے' رحمتہ اللہ '

um vuo makatakakak arge

### قطعه تاريخ ولادت ازمولف

شخ ذی رشبه بادشاه کمال شاه دنیا و دین جلال الدین آقاب جلال والا جاه سال تولید او نجوان و به بین ۵۹۵هه قطعه تاریخ وفات

نيز عاشق جلال والى جود عمم نجوان "آفاب والى دين" مديد

«متق و سلیم» وماش کو نیز دان «آنآب اہل یقین» ۱۹۰۰ه

شيخ مصلح الدين المتخلص به سعدی شیرا زی قدس سره

آپ شیرازی ہیں۔ نامور شاعر'عظیم القدر فصیح اور بہت بڑے فاضل۔ آپ شیخ عبداللہ بن خفیف کے بقعہ شریفہ کے مجاور تھے۔ علوم ظاہری و ہاطنی میں کمال حاصل تھا۔ آپ کی تصانیف کریما' بوستان' گلستان اور دیوان سعدی وغیرہ مقبول خاص و عام ہیں۔ کسی کوان پر تنقید کایارا نہیں۔

آپ نے بہت سے سفر کیے۔ کی ملکوں کی سیر کی۔ پیدل جج کے لیے گئے۔

ہندوستان میں ' سومنات آئے تو اپنے آپ کو کفار کے بھیس میں بدل لیا۔ پچھ

عرصے سومنات کے مندر میں رہ کر اپنا اعتبار قائم کروا لیا۔ آخر سومنات کے

بت کو (جے سلطان محمود غزنوی انار اللہ برہانہ کی بت شکنی کے بعد ہندوؤں نے

عاج (ہاتھی دانت) سے بنایا تھا) تو ڑ ڈالا۔ یہ بت صبح سویرے لوگوں کے پوجا

کے لیے اجتماع میں دعا کے لیے ہاتھ اوپر اٹھا آ تھا۔ اصل میں ایک مختص کے

ہاتھ میں دونوں ہاتھوں کی رسیاں تھیں۔ آپ نے اس مختص کو مار ڈالا۔ چنانچہ

ہاتھ میں دونوں ہاتھوں کی رسیاں تھیں۔ آپ نے اس مختص کو مار ڈالا۔ چنانچہ

آپ نے یہ قصہ بوستان میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔

شیخ سعدی نے بہت سے مشائخ عظام سے فائدے اٹھائے۔ آپ اصل

میں 'شخ الشیوخ شاب الدین سروردی کے مرید ہیں۔ آپ دریا کے سنر میں شخ کے مرید ہیں۔ آپ دریا کے سنر میں شخ کے مرید ہیں۔ آپ دیا کے سنر میں انبیاء علیم السلام کے مقابر پر رہے۔ لوگوں کو پانی پلاتے رہے۔ آپ نے کئی بار خصر علیہ السلام سے ملاقات کی۔

ایک بارشخ سعدی کی ایک سید سے گفتگو ہوئی۔ سید نے شخ سعدی کے بارے میں نازیبا باتیں کیں۔ آپ خاموش رہے۔ رات ہوئی تو اس سید نے خواب میں حضرت سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت ڈائٹا اور فرمایا "ہمارے فرزندوں کو نہ چاہیے کہ وہ مشاکخ اور اللہ کے دوستوں کو تکلیف پہنچا کیں"۔ علی الصبح وہ شخ کی خدمت میں آئے اور آپ کو راضی کیا۔

ایک مخص مشائخ کا منکر تھا۔ اس نے رات کو واقعہ میں دیکھاکہ آسان کے دروازے کھلے ہیں اور فرشتے نوری طبقوں کے ساتھ زمین پر اتر رہ ہیں۔ اس نے پوچھاکہ "بیر اگرام و عزت کس کے لیے ہے؟" انہوں نے کہا "شیخ سعدی شیرازی کے لیے ہے 'جس نے آج ایک شعر کہا ہے جو بارگاہ حق میں مقبول ہوا ہے "۔ پوچھاکہ "وہ کو نساشعرہے؟" جواب ملا "بیر شعرہ میں مقبول ہوا ہے تر دفتریت معرفت کردگار"

وہ آدمی جب خواب سے بیدار ہوا تو اس دفت رات تھی۔ وہ فور اوہاں سے بھاگا کہ شخ سعدی کے زادیہ میں جاکر آپ کو اس خواب کی اطلاع دے مگر قریب پہنچ کردیکھا کہ چراغ جل رہا ہے اور شخ بادا زبلند کچھ پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ غور کیا تو بھی شعر تھا۔

خواجہ امیر خسرو' ایک دن' سلطان المشائخ نظام الدین بدادنی' اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آنجناب شخ سعدی کی تصنیف گلستان

www.unakaabah.ore

کے مطالعہ میں مصروف ہیں۔ امیر خرو' آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ جب حضرت مطالعہ کتاب سے فارغ ہوئے توعرض کی "اگر ارشاد ہو تو بندہ بھی ایک کتاب کلتان کی طرز پر لکھے اور اس کا نام "بہارستان" رکھے"۔ فرمایا "مناسب ہے"۔ چند ہی دنوں میں کتاب "بہارستان" لکھ دی اور شخ کی خدمت میں لائے۔ شخ نے فرمایا "تو نے اس کتاب میں داد فصاحت و بلاغت بہت دی ہوار اس کا نام بھی "بہارستان" رکھا ہے۔ تاہم گلستان سعدی وہ گلستان ہے میں کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم' بیر کرتے ہیں"۔ امیر خرو نے یہ بات منی تو شکتہ فاطر ہوئے۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ سرور کا کنات علیہ السلام منی تو شکتہ فاطر ہوئے۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ سرور کا کنات علیہ السلام سائے اور سلطان المشائخ دا کیں جانب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ حضرت سائے اور سلطان المشائخ دا کیں جانب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ حضرت ضرو آگے ہوھے تو دیکھا کہ یہ کتاب کے مطالعہ میں مصروف ہیں۔ خرو آگے ہوھے تو دیکھا کہ یہ کتاب "گلستان سعدی" ہے۔ انہیں معلوم ہوگیا خرو آگے ہوھے تو دیکھا کہ یہ کتاب "گلستان سعدی" ہے۔ انہیں معلوم ہوگیا خرو آگے ہوھے تو دیکھا کہ یہ کتاب "گلستان سعدی" ہے۔ انہیں معلوم ہوگیا کہ یہ کتاب "گلستان سعدی" ہے۔ انہیں معلوم ہوگیا

ولادت: حفرت سعدی شیرازی ا۵۵ هیں پیدا ہوئے۔ وفات: ۱۹۱ هیں فوت ہوئے۔ آپ کی عمر۱۲۰ سال تھی۔

قطعه

ولی زمان سعدی پاکباز شه دېر مطلوب پروردگار " بچو "صاحب عشق" تولید او وصالش ز "محبوب پروردگار" ۱۹۲هه ۱۹۲

شخ محریمنی قدس سره

آپ شیخ الثیوخ شاب الدین سرور دی کے عظیم خلیفہ ہیں۔ چنانچہ شیخ نجیب الدین برغش شیرازی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

waxw mahababah.org

ایک دن میں کچھ ساتھیوں کے ساتھ شخ الشیوخ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ای اثناء میں شخ مینی نے مخاطب ہو کر فرمایا: "ایک ساتھی خانقاہ سے باہر جائے اور ایک مسافر آدی کو اپنے ساتھ لے آئے کیونکہ مجھے آشنائی کی خوشبو آرہی ہے"۔ ایک صاحب فور آباہر گئے ' کوئی نہ ملا تو واپس آئے اور عرض کی کہ کوئی نہیں ملا۔ ﷺ نے جلال سے فرمایا "دوبارہ جاؤ کہ مل جائے گا"۔ وہ صاحب فور أبا ہر نکلے۔ ایک ساہ فام دیکھاجس کا سفراد رغربت کی تکلیف سے برا حال تھا۔ اسے اندر لائے 'جب وہ حضرت کے سامنے آئے تو انہوں نے جو تول میں بیٹھنا جاہا۔ شخ نے فرمایا "اے محمدا نزدیک آؤکہ، تم سے بوئے آشنائی آ رہی ہے"۔ وہ صاحب اٹھے اور شخ کے پہلو میں جا بیٹھے۔ پہلے ہاہم معرفت کی باتیں کیں ' پھر دسترخوان بچھایا گیا۔ کچھ چیز کھالی۔ میں تو روزہ دار تھا۔ شیخ نے فرمایا ''جو روزہ دار ہو گاوہ اپنے حال پر رہے گا''۔ کھانے کے بعد شخ الثيوخ انار كھانے ميں مشغول ہوگئے۔ آپ نے انار كے كھ دانے اسے وهان مبارک سے نکال کرایخ سامنے رکھ لیے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں بیہ دانے اٹھالوں' اس لیے کہ انہیں شیخ کے دھان کی برکت لگی ہے اور میں ان سے افطاری کروں۔ جو نمی مجھے سے خیال آیا 'سیاہ فام نے ہاتھ بوھایا ' دانے لیے اور کھائے۔ پھر مجھے دیکھ کر تنبیم کیا۔ میں سمجھ گیا کہ کشف سے میرا خیال معلوم ہوا ہے۔ اس کے بعد شخ الثیوخ نے فرمایا "شخ محم عافظ قرآن ہے۔ مگراس نے تنا پڑھا ہے۔ کیا دوستوں میں سے کوئی چاہتا ہے کہ شخ محمہ ' روزانہ اس کے سامنے ایک پارہ پڑھے"۔ بعض دوست حافظ قرآن تھے" انہوں نے بیہ بات پند کی۔ میرے دل میں بھی خیال گزرا مگرمیں نے بیان نہ کیا اور بات شخ کے سپرد کردی۔ بالاخر شخ نے انہیں میرے حوالے کیا اور فرمایا "شخ محمہ مرروز علی شیرازی کے پاس جاکرایک سیپارہ پڑھے گا"۔ جب رات

www.madaadaah.com

ہوئی تو شخ عسیٰ 'شخ کے خادم' میرے پاس آئے اور انار کا ایک حصہ جھے دیا اور کما کہ اس میں سے آدھا انار شخ الشیوخ نے تناول فرمایا ہے' باتی آپ کے لیے بھیجا ہے تاکہ تو اس سے افطاری کرے۔ نیز فرمایا ہے کہ یہ ان دانوں کا عوض ہے جو شخ محر نے کھائے تھے۔ چنانچہ میں نے ان دانوں سے افطاری کی۔

صبح کی نماز کے بعد میں اپنے گھر گیا۔ اس دوران وہ سیاہ فام لینی شخ محمد يمني ميرے پاس آئے۔ سلام كيا۔ ميں نے جواب ديا۔ انهوں نے كوئي بات نہ كى - ميں نے بھى كوئى بات نه كى - انهوں نے بہلا يارہ براها المقع اور چلے گئے۔ دو سرے دن بھی ایسے ہی کیا۔ تیسرے دن اس جوان نے اپنا وظیفہ پڑھا اور کما "میرے اور آپ کے درمیان استادی اور شاگردی کا رشتہ قائم ہوچکا ہے۔ میں اپنا حال بیان کرتا ہوں کہ میں یمن کا سیاہ فام ہوں۔ خدائی اشارہ سے یماں آیا ہوں۔ میں نے شراز نہیں دیکھا' اس لیے آپ میرے سامنے مشائخ شیراز کے حالات و اوصاف بیان کیجے "۔ میں نے اوصاف مشائخ شیراز بیان کرنے شروع کر دیے۔ اس زمانہ میں شیراز کے بزرگوں میں سے ہرایک کانام بیان کردیا۔ اب انہوں نے کہا"شیراز کے زاہدوں اور گوشہ نشینوں کے نام بھی بتلائے "۔ میں نے ان کے نام بھی بتا دیے۔ اس کے بعد او وہ بے ہوش ہوگئے۔ چنانچہ میں ڈراکہ مرچکے ہیں کیونکہ آپ کا سانس رک گیا تھا۔ طویل وقت تک ای حالت پر رہے۔ بعد ازاں ہوش میں آئے اور کما "میں شیراز گیاتھا اور سب کی زیارت کی۔ اب آپ ان میں سے ہرایک کا نام کیجئے اکد میں ایک ایک کی حالت بیان کروں"۔ میں ایک ایک کرے سب کانام لیتا جاتا اور وہ ایک ایک کا وصف بیان کرتے جاتے "گویا کہ ابھی ان سے ال کر آ رہے ہیں۔ آپ ان کے سلوک' حال' لباس' وضع' ہرایک چیز کے بارے میں

www.meakhabah.org

بتاتے جاتے۔ میں نے یہ س کر سخت تعجب کیا اور ان کی ولایت و کرامت کا معقد ہوگیا۔ بعد میں کما"ان میں سے ایک صاحب والیت کی بلندی سے گر چکے ہیں 'ان کا نام حسین ہے۔ ان کا نام اولیاء کے دفتر سے محو کر دیا گیا ہے "۔ میں نے دریافت کیا "اس کا سبب کیا ہے؟" فرمایا "شیراز کے حکمران ا مابک ابو بکر کو ان سے عقیدت ہو گئی تھی۔ ان کے پاس گئے اور انہیں بہت سامال و نعمت دیا'اس لیے وہ قرب حق سے گر پڑے "۔ مین نے یہ بات یاد کرلی۔ میں شیراز آیا تو حسین کالیمی حال تھا جیسا کہ اس بزرگ نے کما تھا۔ انہوں نے بیہ بھی کما"شیراز کے جن بزرگوں کا تونے ذکر کیا ہے'ان میں سے ایک نے مجھے ا یک نشانی دی تھی۔ وہ نشانی بتلاؤ تاکہ میں بھی دیکھوں"۔ میں نے ہرچند بہت غور کیا مگر میرے ذہن میں نہ آیا۔ آخر اس درولیش نے میرے جوتے پر نظر ڈالی اور کما "وہ کیا ہے؟" مجھے یاد آیا کہ شیراز میں ایک زاہر تھا جو جوتے سیتا تھا۔ جب میں سفر کے لیے آنے لگا تو اس نے مجھے جو توں کا ایک جو ڑا بطور تمرك ديا اور كما"يه ميري نشاني ب ناكه تواسے ديكھ كر مجھے ياد كرے" \_ چنانچه چند سال تک میری شخ محمر سیاہ ممنی کے ساتھ صحبت رہی اور مجھے ان کی صحبت سے کئی روحانی فائدے حاصل ہوئے----- شیخ یمنی نے شیخ الشیوخ سے خرقہ ظافت پایا۔ اس کے بعد آپ اپ ملک چلے گئے۔ بہت سے لوگ آپ کے

وفات: ﷺ وفات: ﷺ محمد یمنی نے بقول "صاحب فزیلته السلحاء" (تذکرہ مشائخ کرام سروردی) ۱۹۲ھ میں وفات پائی۔ آپ کی عمر۱۲۵ سال تھی۔

محمد چو بست از جمان رخت خوایش به جنت شد آن عالم باعمل د دل جلوه گر گشت تاریخ او «سهیل یمن مابتاب ادل»

verove analotaloain ane

ظمیرالدین عبدالرحمٰن بن علی شیرا ذی قدس سمره الدی و الده کو آپ کاحمل ہوا تو الدے عظیم خلیفہ تھے۔ جب آپ کی والدہ کو آپ کاحمل ہوا تو شخ الثیوخ شماب الدین نے آپ کی والدہ کے لیے اپنے خرقہ مبارک کا ایک علوا بھیجا۔ آپ پیدا ہوئے تو وہ کیڑا آپ کو پہنایا گیا۔ مرید ہونے سے پہلے ، سب سے پہلے آپ نے بی کیڑا پہنا۔ بڑے ہوئے تو اپنے والد کی خدمت میں مشغول رہے۔ تربیت پائی۔ والد کی ذندگی میں جج پر گئے۔ شب عرفہ ، خواب میں دیکھا کہ روضہ مطمرہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی ہے اور سلام کما ہے۔ روضہ سے آواز آئی "وعلیک السلام یا اباالنجاشی"۔ آپ کے والد شیراز میں اس بات سے مطلع ہو گئے اور اپنے گھروالوں اور ساتھیوں کو اس سے مطلع موگئے اور اپنے گھروالوں اور ساتھیوں کو اس سے مطلع کیا۔ جب جج سے والیس آئے 'ان کے والد مشغول ہوئے اور حدیث روایت کی۔ کتابیں تکھیں۔ ان کی ایک عمرہ تھنیف "عوارف" کا ترجمہ ہے۔ اس کی۔ کتابیں تکھیں۔ ان کی ایک عمرہ تھنیف "عوارف" کا ترجمہ ہے۔ اس

آپ کے سامنے ظاہری د باطنی فقرح کے دروازے کھلے۔ آپ کرامات بلند اور مقامات ارجمند تک پنچے۔ آخر رمضان السارک ۲۱۷ھ میں وفات پائی۔

كتاب ميں كثف والهام كے بارے ميں بهت مي تحقيقات صادقہ مندرج ہيں۔

لطعه

عبد رحمان ظمیر الدین ولی شد چو از دنیا مقیم اندر جمان از امام خلد تاریخش بجو "عارف رحمان ولی بادی نجوان" ۲۱۷هه

خواجه کرک سروردی قدس سره

کامل وقت تھے۔ عامل تھے۔ آپ کو شیخ بما الدین زکریا ملتانی کے بھیجے۔ حضرت شیخ اساعیل قریثی سرور دی سے عقیدت تھی

www.mahaabah.age

خواجہ اساعیل اپنے عم بزرگوار کے مرید سے اور ان سے خلافت حاصل کی تھی اور یوں مقامات بلند تک پہنچ سے۔ آپ فیبی اشارہ پاکر ملتان سے موضع سزولی چلے آئے سے۔ یہ گاؤں اللہ آباد شرکے مغرب میں ایک فرخ فاصلہ پر ہے۔ بہت سے لوگ آپ کے مرید ہوگئے۔ خواجہ کرک بھی 'جو بہت بوے عالم و فاصل سے ' آپ کے مرید ہوگئے۔ بیعت ہونے کے بعد خواجہ کرک بی حالم و فاصل سے ' آپ کے مرید ہوگئے۔ بیعت ہونے کے بعد خواجہ کرک کی حالت عجیب و غریب ہوگئی۔ آخر شخ اساعیل سے اجازت لے کرکرہ قصبہ میں پنچ۔ وہاں سکونت اختیار کی۔ فلبہ حال سے ملامتیہ سلمہ اپنالیا۔ لوگوں کے سامنے شراب پیتے۔ آپ سے بہت سی کرامات سرزد ہوتیں۔ صاحب "معارج الولايت" آلریخ نظامی سے نقل کرتے ہیں۔

جب ملک علاء الدین (جو سلطان جلال الدین خلی کا بھتیجا اور داماد تھا) کرہ اور مانگ پور کا حکمران بہت سالشکر اکٹھا کرکے دیوگری کی جانب گیا اور اس ملک کو تباہ کرکے ایک قوت بن گیا' سلطان جلال الدین نے اس کے ارادہ سے واقف ہو کر چاہا کہ کسی حیلہ ہے' اس پر قابو پائے اور دیوگری کے خزانے پر بھی قبضہ کر لے۔ للذا دیل سے کشتیوں پر سوار ہو کر قصبہ کرہ کا رخ کیا۔ ملک علاء الدین نے اس کے اس ارادہ سے واقف ہو کر چاہا کہ خواجہ کرک کے حضور جائے' چنانچہ اس نے پوری نیاز مندی سے آپ سے مدد چاہی۔۔خواجہ کرک نے حالت استفراق سے مراشاکر کہا

ہر کہ بیازد با تو جنگ سمرحد کشتی نگ در گنگ ملک علاء الدین اس بشارت سے خوش ہوا اور دو تین دن کے بعد کا رمضان ۱۹۵ھ کو سلطان جلال الدین اس طرح مارا گیا جیسا کہ خواجہ کرک نے فرمایا تھا۔ چنانچہ کتب تواریخ میں درج ہے۔ اس کے بعد ملک علاء الدین نے اپنے آپ کو سلطان علاء الدین کا خطاب دیا۔ دیلی کے تخت پر بیٹھا۔ خواجہ اپنے آپ کو سلطان علاء الدین کا خطاب دیا۔ دیلی کے تخت پر بیٹھا۔ خواجہ

wayayadahahah oog

## کرک 'سلطان الشائخ نظام الدین بدادنی کے ہم عصر ہیں۔ وفات: بروایت صحح ۲۱۷ھ میں وفات پائی۔ قطعہ

چو از دنیا بفردوس برین رفت شه کونین پیر واقف کرک رقم کن "خواجه نای" وصالش بفرها "زابد حق عارف کرک" ۱۲۵ه

میر خینی سروردی قدس سره

آپ کانام نامی 'حسن بن سید عالم بن سید ابی الحسینی ہے۔ بقول "صاحب نفحات الانس" آپ غور کے دیمات میں سے ایک گاؤں "گرہ یوست" کے رہنے والے تھے۔ علوم ظاہری و باطنی کے عالم تھے۔ آپ حضرت شخ بماء الدین ذکریا ملتانی قریش کے بالواسط مرید تھے۔ آپ کی بہت می تصانیف ہیں۔ چنانچہ "کنز الرموز" "زاد المساقرین" "نزہت الارواح" "روح الارواح" مصراط المشقیم" "دیوان حینی منظوم" جو نظم میں اپنی مثال نمیں رکھتا اور محتاب "گاب سی مشہور ترین کتابیں ہیں۔

آپ پہلے فوجی ملازمت میں بادشاہی ملازم تھے۔ آپ کی توبہ کا قصہ یہ کہ ایک دن آپ نے صحوا میں ایک ہرن کے تعاقب میں گھو ڈاڈالا۔ جب ہرن کے قریب پنچے اور اس پر تیم پھینکنا چاہا تاکہ اس کاشکار کریں۔ ہرن رک گیا۔ آپ کی طرف منہ کیا اور بولا "اے سید اللہ تعالی نے آپ کو اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا۔ آپ کو اپنی طاعت و عبادت کے لیے پیدا کیا نہ شکار کے لیے جو بیکاروں کا کام ہے۔ اب آپ نے اپنے سب کام بیکار کر رہے ہو؟" یہ کہ کر ہرن نظروں سے خائب کر لیے جیں اور میرا شکار کر رہے ہو؟" یہ کہ کر ہرن نظروں سے خائب ہوگیا۔ میر حینی نے یہ تھیجت سی تو ان کے دل میں طلب حق کی آگ بھڑی۔ کہ وگیا۔ میر حینی نے یہ تھیجت سی تو ان کے دل میں طلب حق کی آگ بھڑی۔

www.unrakaakaali.asge

گر آئے 'جو کچھ پاس تھا اس سے ہاتھ اٹھا لیا۔ ایک قافلہ کے ساتھ چل پڑے۔ ملتان آئے اور بادشاہی سرائے میں ٹھرے۔ رات ہوئی تو شخ الاسلام بماء الدین ملتانی نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں "میرا فرزند میر حینی قافلہ میں ہے 'اسے وہاں سے لے آؤ اور کار حق پر لگا دو"۔ صبح سورے حضرت زکریا بذات خود قافلہ میں پنچ اور اہل قافلہ سے کما "تم میں سے میر حینی کون صاحب ہیں؟" سب نے آپ کی قافلہ سے کما "تم میں سے میر حینی کون صاحب ہیں؟" سب نے آپ کی مقامات پر پہنچ گئے۔ جب تربیت کمل ہوگئ تو آپ نے انہیں خرقہ خلافت عطا کیا اور خراسان جانے کا حکم دیا۔ آپ رخصت ہو کر ہرات آئے 'وہیں قیام کیا اور خراسان جانے کا حکم دیا۔ آپ رخصت ہو کر ہرات آئے 'وہیں قیام کیا اور طالبان حق کو ذات حق تک پنچایا۔

وفات: جعد کی رات ۱۶ شوال ۱۷عه تحریر فرمائی ہے۔ تمام اہل سیر اس امر پر متفق ہیں کہ آپ کی عمر ۱۷ سال ہے۔ آپ کا مدفن مبارک ہرات میں خواجہ عبداللہ طیار کے مزار کے باہر ہے۔

چو میر خلد شد باعزت و شان ولے میر جمان گیر حینی نداشد بهر سال انقالش که "قطب الواصلین میر حیییی" پاکشد

شيخ احمد معشوق قدس مره

آپ شخ صدر الدین عارف بن شخ بهاء الدین ذکریا مکتانی کے عظیم خلیفہ تھے۔ پہلے قندھار میں رہائش تھی۔ آپ مسلسل شراب نوش تھے۔ شراب پئے بغیرایک لخطہ گزارنا آپ کے لیے ناممکن تھا۔ آپ کے والد محمد قندھاری' قد هار میں دکان تجارت چلاتے تھے۔ اتفاق سے ایک بار شخ احمد تجارت کے کام سے ملتان آئے۔ بازار میں تجارت کی دکان کھول۔ ایک دن شخ صدر الدین رائے سے گزر رہے تھے کہ اس پر آپ کی نظر پڑی۔ خانقاہ پہنچ کرایک خادم بھیج کر ایٹ پان بلوا لیا۔ چونکہ موسم گرما تھا' اس لیے پینے کے لیے شربت لایا گیا۔ حضرت شخ صدر الدین نے تھوڑا سا شربت پیا' باقی شخ احمد کو عطا فرمایا۔ یہ شربت پیٹے بی ان کانور باطن روشن ہوگیا۔ بیعت کا شرف حاصل کیا۔ فورا دکان کی نفذی اور جش' سب خانقاہ کے درویشوں پر شار کردی۔ اب اس طرح کی مجردانہ فقیرانہ زندگی بسر کرنے گئے کہ سات سال تک ایک اب اس طرح کی مجردانہ فقیرانہ زندگی بسر کرنے گئے کہ سات سال تک ایک بی تہذیش گزار دیے اور اعلی درجات پر فائز ہوئے۔

ایک دن شخ پانی میں نما رہے تھے۔ آپ نے اس وقت بارگاہ النی میں دست دعا بلند کی اور عرض کی "اے اللہ ' تو بادشاہ ہے اور بندوں کی اطاعت سے بے نیاز ہے۔ تو اپنی عنایت سے بندوں کو نواز تاہے ' میں اس وقت تک پانی سے باہر قدم نمیں رکھوں گا جب تک میں اس بات سے آگاہ نہ ہو جاؤں کہ تیری جناب میں ' میراکیا قرب و مرتبہ ہے ؟ " آواز آئی " ہماری بارگاہ میں تیرا مرتبہ ہے ہے کہ میں بہت می گنگار مخلوق کو تیرے وسیلہ سے دو زخ کی آگ سے آزاد کروں گا اور بہشت میں پنچاؤں گا"۔ عرض کی " یا اللہ ا تیری نعمت و رحمت بے حد و بے شار ہے ' اس لیے اس پر اکتفانہ کر " ۔ تھم ہوا" میں نے تجے اپنا محبوب و معثوق بنایا ہے آگہ طالبوں کو ہمار اعاشق بنائے " ۔ شخ احمہ نے حد یہ باہر آئے ' اپنا لباس پہنا اور چل پڑے۔ راستے میں جمال حب بیر بنا اور چل پڑے۔ راستے میں جمال کمیں لوگ ملتے ' ان سے بیر آواز سنتے کہ " شخ احمہ معثوق آ رہا ہے "۔ مسلوگ مطام پر پہنچ کمیں لوگ ملتے ' ان سے بیر آواز سنتے کہ " شخ احمہ معثوق آ رہا ہے "۔ صاحب " تاریخ فرشتہ " فرماتے ہیں : شخ احمہ کا جذبہ عشق اس مقام پر پہنچ صاحب " تاریخ فرشتہ " فرماتے ہیں : شخ احمہ کا جذبہ عشق اس مقام پر پہنچ صاحب " تاریخ فرشتہ " فرماتے ہیں : شخ احمہ کا جذبہ عشق اس مقام پر پہنچ

vrovennaktakahah, arg

چکا تھا کہ آپ جمان اور اہل جمان سے بے خبرتھ' حتیٰ کہ حالت مدہوشی میں

ادائے فرائض کی بھی خبرنہ ہوتی۔ علاء و فقہاء نے ان سے کہا" آپ فرض نماز بھی نہیں پڑھنے 'کیا اسلام کا حکم آپ پر جاری نہیں ہے؟ "کہا" میں نماز پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتا اور اگر آپ حضرات کتے ہیں کہ نماز پڑھوں تو ہیں پھر سور ۃ فاتحہ نہیں پڑھوں گا"۔ علاء نے کہا" فاتحہ کے بغیر نماز درست نہیں "۔ کہا" اگر میں سور ۃ فاتحہ پڑھوں گاتو پھرایاک معبد و ایاک نستعین نہیں پڑھوں گا"۔ علاء نے کہا" ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بغیر فاتحہ پڑھتا درست نہیں اس لیے نماز بھی درست نہ ہوگی"۔ آخر کار علاء کے مجبور کرنے پر شخ نماز اس لیے نماز بھی درست نہ ہوگی"۔ آخر کار علاء کے مجبور کرنے پر شخ نماز کے سربال کے سوراخ سے خون کے قطرے نیکئے شروع ہوگئے۔ تمام شرقہ 'خون سے کے سوراخ سے خون کے قطرے نیکئے شروع ہوگئے۔ تمام شرقہ 'خون سے آلودہ ہوگیا۔ نماز توڑ ڈالی اور کہا "اے علاء اس وقت میں حائیفہ عورت ہوں' مجھے نماز معاف ہے"۔

وفات: ۲۲س میں فوت ہوئے۔

قطعه

چو احمد از جمان بر نا رفت مقلے یافت اندر قرب رحمان بجو سالش ز محبوب ضداوند دگر «محبوب حق احمد ولی خوان» ۲۳۳ھ

شيخ ضياء الدين رومي قدس سره

شیخ ضیاء الدین رومی بهت بڑے بزرگ تھے۔ شیخ شماب الدین سرور دی کے خلیفہ تھے۔ بادشاہ ہند سلطان علاء الدین خلی دہلی میں آپ کا مرید ہوا۔ وہ آپ کابہت زیادہ معقد تھا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا سلطان قطب الدین مبارک شاہ بھی آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوا۔

وفات: بقول صاحب تذكره چشتيه (جو احوال سلطان المشائخ نظام الدين

کے بارے میں ہے اور جس میں صاحب تذکرہ نے آپ کا بھی ذکر کیا ہے) آپ کا سال وفات 211ء ہے۔ یمی سلطان قطب الدین مبارک شاہ کے قتل کا سال ہے۔ دیگر اہل تشریح کے بقول آپ کا سال وفات 210ء ہے۔ بسرحال پہلا قول زیادہ موزوں ہے۔ واللہ اعلم۔ آپ کی عمر تقریباً 180 سال ہے۔ اپنے مرشد کی وفات کے بعد 9 سال تک زندہ رہے۔

قطعي

ضيا پير روش ول و نيک بخت چو رفت از جمان يافت در خلا جا بگو "ذروه الاصفياء" سال او دگر "بنده اشرف الاولياء" ۲۳س

حضرت لعل شهباز قلندر سندهى سوہانی قدس مرہ

آپ کے بارے میں صاحب "معارج الولایت" فرماتے ہیں کہ آپ صاحب کمالات ظاہری و باطنی و تصرفات صوری اور معنوی تھے۔ آپ سے خوارق و کرامات ' بے افتیار ظاہر ہوتی تھیں۔ آپ اصل میں سندھ کے رہنے والے تھے۔ آپ حینی سید ہیں۔ آپ کا نام میر سید عثان ہے۔ آپ شخ الاسلام بماء الدین ذکریا ملتانی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ چونکہ جذب و مستی زیادہ تھی ' اس لیے احکام شرع کے پابند نہ تھے۔ آپ کے پیش نظر سللہ ملامتیہ تھا۔ آپ لوگوں کے سامنے نشہ آور اور کیف آور چزیں کھاتے پیچ ملامتیہ تھا۔ آپ لوگوں کے سامنے نشہ آور اور کیف آور چزیں کھاتے پیچ شمباز کا خطاب ملا تھا۔ سلملہ ملامتیہ اپنانے کی وجہ سے عوام میں حضرت شمباز کا خطاب ملا تھا۔ سلملہ ملامتیہ اپنانے کی وجہ سے عوام میں حضرت شمباز کا خطاب ملا تھا۔ سلملہ ملامتیہ اپنانے کی وجہ سے جو نکہ بہت می کرامات شمباز قلندر " کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ سے چونکہ بہت می کرامات ظاہر ہوتی تھیں ' اس لیے ہزاروں لوگ آپ کے مرید ہوگئے بلکہ اب تک بھی شاہر ہوتی تھیں ' اس لیے ہزاروں لوگ آپ کے مرید ہوگئے بلکہ اب تک بھی آپ کے مزاریر انوار سے اکثراو قات خوارق ظاہر ہوتے ہیں۔

HANGER DEVELOPED THE COST

حضرت لعل شهباز کے آباء کرام کا شجرہ "الاخبار الادلیاء" میں اس طرح مندرج ہے:

لعل شهباز بن سيد حسن كبير الدين بن سيد مشمس الدين بن سيد صلاح الدين بن سيد فالد بن سيد محب بن سيد مشاق بن سيد نور الدين بن سيد المام جعفر صادق بن المام محمد بن المام زين العابدين على بن سيد المام حسين رضى الله عنه-

سرور دید نبت کے علاوہ 'آپ کی ایک نبت اس طرح امام جعفر صادق تک جا پہنچی ہے کہ حضرت لعل شہباز مرید تھے حضرت شخ جمال مجرد کے 'وہ سید ابراہیم مجرد کے مرید تھے' وہ شخ عاقل شہید کے مرید' وہ مسکین شہید کے' وہ مرتفنی سجانی کے 'وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید تھے۔

وفات: آپ نے ۱۲۷ھ میں وفات پائی۔ آپ کا مزار پر انوار ملک سے نوار کی مقام سیوہان میں ہے۔ یہ فیض و برکت سے پر 'مشہور ترین مزار ہے۔

#### قطعه

چون عثان ولی از دار دنیا برفت و باب جنت شد بر او باز ز "مخدوم اجل" جو ارتحالش بفرا "عارف محبوب شامباز" ۱۳۲۳هه ۲۲۳ه شیخ رکن الدین ابوالفتح سروردی بن شیخ صدر الدین عارف قدس سره

اپنے دادا شخ بماء الدین رحمتہ اللہ علیہ کے سی جائشین تھے۔ اپنے والد سے بھی خرقہ خلافت ملا تھا۔ آپ کے ایک مرید نے "رعنادی صوفیہ" آلیف کی ہے۔ اس میں آپ کی بہت سی کرامات و خوارق و عادات کا ذکر کیا ہے۔ آپ کی والدہ بی بی راستی ہے، جو درستی و راستی میں رابعہ وقت تھیں۔ وہ حافظہ قرآن تھیں اور ہر روز ایک بار قرآن شریف ختم کرتی تھیں۔ انہیں مافظہ قرآن تھیں۔ انہیں۔ انہیں

ایک دفعہ بی بی راسی نے چاند کی رات اپنے خسر کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے عاضر ہو کیں۔ اس وقت شخ رکن الدین آپ کے بطن مبارک میں سات ماہ کے تھے۔ آپ کے خر' بی بی صاحبہ کو دیکھتے ہی ان کی تعظیم کے لیے اٹھے' نمایت عزت کی۔ حضرت بی بی صاحبہ نمایت متعجب ہو کیں کیونکہ آج ان کے خسر نے بزرگوں کی عادت و معمول کے خلاف اس حد تک آپ کا اکرام کیا تھا۔ ہاتھ باندھ کر اس کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا "اے بی بی ابر تعظیم تیری تعظیم نمیں ہے' بلکہ اس شخص کی تعظیم ہے فرمایا "اے بطن عفت میں ہے۔ وہ چراغ خاندان اور شمع دو دمان ہوگا'۔

ایک دن حفرت شخ بماء الدین ذکریا رحمتہ اللہ علیہ چارپائی پر تکمیہ لگائے بیٹے تھے۔ آپ کی دستار مبارک بلنگ کے پایہ پر پڑی تھی۔ شخ صدر الدین فرش پر دو زانو ہو کر برے ادب سے بیٹے تھے۔ شخ رکن الدین چار سال کے شھے۔ وہ بلنگ کے چاروں پاؤل کے ساتھ پھر رہے تھے اور کھیلنے میں مصوف تھے۔ وہ بلنگ کے چاروں پاؤل کے ساتھ پھر رہے تھے اور کھیلنے میں مصوف تھے۔ اچانک جیسے بچول کی عادت ہے انہوں نے اپ جد برزگوار کی دستار بلنگ سے اٹھائی اور اپ سر پر رکھ لی۔ شخ صدر الدین نے یہ دیکھ کر دور بلنگ سے اٹھائی اور اپ سر پر رکھ لی۔ شخ صدر الدین نے یہ دیکھ کر دور

ے آواز لگائی اور کما "با ادب بنو"۔ حضرت شخ نے فرمایا "بریشان نہ ہو وہ وستار کا حق دار ہے۔ ہم نے یہ بگڑی اسے دے دی" چنانچہ وہ دستار اس دن ایک صندوق میں رکھ دی گئی۔ اپنے والدکی وفات کے بعد جب شخ رکن الدین سجاوہ مشیفیت پر بیٹھے تو وہی دستار سرپر رکھی۔ نیز وہ فرقہ پہنا جو آپ کے جد امجد کو شخ الشیوخ کی بارگاہ سے ملا تھا۔ بیوں آپ سجادہ عالیہ پر رونق افزا ہوئے۔

حضرت شخ رکن الحق و الدین رحمته الله علیه فیض اللی کے دریا ہے۔ جو الحف جو حاجت بھی لے کر آ با گوہر مراد سے اپنا دامن بھر لیتا۔ چنانچہ عوام آپ کو قبلہ حاجات کہتے۔ سید جلال الدین مخدوم جمانیاں شخ عثمان سیاح اور دیگر ہزاروں مشائخ عظام نے آپ کے خوان نعمت سے قائدہ اٹھایا۔ آپ سلطان علاء الدین کے عمد میں دو بار اور سلطان قطب الدین کے دور میں تین بار وہلی تشریف لے گئے۔ سلطان علاء الدین باوجود یکہ مغرور و متکبر تھا، آپ کے استقبال کے لیے سوار ہو کر آیا۔ دو لاکھ شکہ آپ کی آمد پر اور پانچ لاکھ شکہ آپ کی قدمت میں پیش کیا۔ شخ نے یہ روپیہ لے کر اسی دن مسلین مستحقوں میں تقسیم کردیا۔ شخ کے یہ دولیہ کی دیا۔ شخ کے موقعہ پر آپ کی خدمت میں پیش کریا۔ شخ کے ایک والدین کو سلطان المشائخ نظام الدین بداونی قدس مرہ سے بہت کی حبت تھی۔ آپ نے کئی دفعہ فرمایا کہ " مجھے ملتان سے دبیلی نظام الدین اولیاء محبت تھی۔ آپ نے کئی دفعہ فرمایا کہ " مجھے ملتان سے دبیلی نظام الدین اولیاء کی محبت لائی ہے"۔

ایک وقعہ جمعہ کے دن سلطان المشائخ نظام الدین اور ﷺ رکن الدین دونوں بزرگ مسجد کیلوکمری میں اکٹھے ہوئے۔ ﷺ رکن الدین کے بھائی ﷺ عماد الدین اساعیل بھی موجود شھے۔ ان کے دل میں خیال گزرا کہ اس وقت قرآن البعدین ہے۔ اگر ان دونوں بزرگوں کے درمیان کسی علمی نکتہ پر بات ہو تو یہ لطف سے خالی نہ ہوگا۔ لہذا دونوں حضرات کی خدمت میں عرض کی "اس میں کیا حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت شاہ ہجرت کی؟" شیخ رکن الدین نے فرمایا "ہمارا خیال یہ ہے کہ حضرت شاہ رسالت علیہ العلوة و التحیت کے بہت سے کمالات باطنی ہجرت پر موقوف شے اور تقدیر اللی میں یہ تھا کہ جب آپ کہ سے ہجرت کریں ' مرینہ تشریف لا کمیں تو ان کمالات کی سخیل ہو"۔ شیخ نظام الدین نے یہ تقریر من کر کما "برندہ کے دل میں اس کے برعکس یہ کلتہ ظاہر ہوا ہے کہ اہل مدینہ میں سے کہ تاقعی ' ظاہری و باطنی کی کی وجہ سے اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے کے ماقعی ' ظاہری و باطنی کی کی وجہ سے اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے شخص کہ مدینہ سے کہ مدینہ سے کہ خوا اور تو ان پر کر تا رہتا شخص کہ فرمایا (دہ فضل و کرم جو ہیشہ اللہ اپنے تاجیز بندوں پر کر تا رہتا فضل و کرم فرمایا (دہ فضل و کرم جو ہیشہ اللہ اپنے تاجیز بندوں پر کر تا رہتا ہے) اور آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کو خود ان پر کمہ سے مدینہ بھیج دیا تاکہ دہ تاقعی کمال تک پہنچیں۔ یوں اللہ تعالی نے انہیں بے طلب و سوال دولت دہ تاقعی کمال تک پہنچیں۔ یوں اللہ تعالی نے انہیں بے طلب و سوال دولت دہ تاقعی کمال تک پہنچیں۔ یوں اللہ تعالی نے انہیں بے طلب و سوال دولت دہ تاقعی کمال تک پہنچیں۔ یوں اللہ تعالی نے انہیں بے طلب و سوال دولت کو تا تاقعی کمال تک پہنچیں۔ یوں اللہ تعالی نے انہیں بے طلب و سوال دولت کو تا تاقعی کمال تک پہنچیں۔ یوں اللہ تعالی نے انہیں بے طلب و سوال دولت

غرضیکہ اس طرح کی تقاریر شتہ انداز اور عخمائے شیریں کے مابین واقع ہوئی۔

جب شخ رکن الدین بادشاہ سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ

کچھ دیر کے لیے "تخت روان" کو (جس پر سوار ہوتے تھے) دیوان شاہی کے

باہر کھڑا کرتے۔ عوام میں سے جن کی رسائی دیوان شاہی تک مشکل ہوتی اپنی

درخواشیں اور عرضیاں لکھ کر تخت روان پر ڈال دیتے۔ شخ سلطان کے پاس

پہنچ کر پہلے ایک خادم کو اشارہ فرماتے کہ ضرورت مندول کی درخواشیں

سلطان کی خدمت میں پیش کرے۔ سلطان تمام درخواستوں کا خود مطالعہ

کرتے اور ہر ایک درخواست پر اپنے قلم سے جواب تحریر فرماتے۔ جب بیہ

کام کمل ہو جا یا تو شخ دیوان سلطنت سے واپس تشریف لے آتے۔ یول آپ کا سلطان کے پاس جانا اہل حاجت کی مدد کے لیے ہو تا تھا۔ اس لیے کہ اللہ کے دوستوں کی نیت ہر کام میں خیر کی ہوا کرتی ہے۔

ایک بارشخ رکن الدین حضرت سلطان الشائخ نظام الدین کی محفل ساع میں تشریف لائے۔ جب سلطان الشائخ وجد میں آئے اور اشمنا جابا تو شخ رکن الدین نے ان کا دامن پکڑ لیا اور انہیں اٹھنے نہ دیا۔ پچھ دیر بعد پھر حضرت وجد میں آکر اٹھے تو شخخ رکن الدین خاموش رہے۔ بلکہ خود بھی لتظیما " اٹھے۔ جب تک حضرت وجد میں رہے آپ کھڑے رہے۔ ساع سے فراغت کے بعد علامہ علم الدین نے وجہ یو چھی تو فرمایا "پہلی دفعہ میں نے وظرت کو عالم ملکوت میں دیکھا۔ چونکہ میرا ہاتھ دہاں تک پہنچ سکتا تھا اس لیے میں نے ان کا دامن پکڑا اور انہیں وجد سے باز رکھا۔ دو سری مرتبہ شخ عالم جروت میں شخے۔ میں انہیں اپنے افتیار سے بلند سمجھ کرخاموش رہا"۔

جب سلطان غیاف الدین تغلق شاہ وقت وکن کے بعد وہلی واپس آیا تو شخ رکن الدین بھی وہلی میں شے۔ وہلی سے دو کوس کے فاصلہ پر اپنے بیٹے سلطان محمود کی ٹو تقمیر کردہ کوشک کے مقام پر پہنچا تو اس نے وہاں قیام کیا۔ شخ رکن الدین بھی ساطان سے ملنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ ایک دن سلطان غیاف الدین شخ اور ویکر حاضرین جدید کوشک کے چھت سلے کھانا کھا رہے تھے۔ ابھی کھانے سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ شخ نے سلطان سے فرایا "اس محل کی عمارت نئ ہے۔ مناسب مشورہ ہے کہ یمال سے جلدی اٹھ جائی ایدا نہ ہو کہ گر پڑے " سلطان نے کہا "کھانے سے فارغ ہونے کے بیال سے جلدی اٹھ جائیں گئے "ایہا نہ ہو کہ گر پڑے" سلطان نے کہا "کھانے سے فارغ ہونے کے بیت ہوئے ہوئے کے بیت ہو کہ گر سلطان کی جواب دیتا تھا۔ آخر کار شخ اپنے خادموں کے ساتھ ہاتھ دھونے بغیر اٹھے۔ بواب دیتا تھا۔ آخر کار شخ اپنے خادموں کے ساتھ ہاتھ دھونے بغیر اٹھے۔

THE TENEDOLD WAS A STREET, TO THE

جب وہلیز تک پنچ تو عمارت کی چھت گر پڑی۔ سلطان اپنے امراء کے ساتھ عمارت کے نیچ آگیا اور جان عجان آفرین کے سپرد کر دی۔ یہ واقعہ ۲۵عھ۔ میں پیش آیا۔ یمی سلطان المشاکخ نظام الدین کا سال وفات ہے۔

"مجمع الاخبار" میں ہے کہ ایک دن سلطان غیاث الدین نے مولانا ظمیر الدين سے يوچھا كه "كيا آپ نے كبھى شخ ركن الدين ملتاني كى كوئى كرامت بھی ریکھی ہے؟"۔ فرمایا "ایک دفعہ جمعہ کے دن میں نے عوام کو دیکھا کہ شخ ركن الدين كى قدم بوى كے ليے بحت بھير لكا ركمى ہے۔ ميرے ول ميں خیال آیا کہ شخ رکن الدین کے پاس اساء اللی میں سے کسی اسم کا عمل تسخیر ہے۔ وگرنہ میں بھی عالم ہوں۔ کوئی بھی میری طرف نمیں دیکھا۔ میں نے ارادہ کرلیا کہ کل سورے مین کے پاس جاؤں اور آپ سے یہ مسلم بوچھوں كه مضمفه (كلى) اور استثاق (ناك مين پاني دالنے) كى سنت كى حكمت كيا ہے؟ رات ہوئی تو میں نے واقعہ میں ویکھا کہ شیخ رکن الدین میرے حلق میں طوہ ڈال رہے ہیں۔ میں جاگا تو مضاس کا ذا كفتہ اپنے طق ميں پايا۔ ميں نے ول میں سوچا کہ کرامت میں ہے کہ شیطان شخ کی صورت نا کر خواب میں آتا ہے اور یوں عوام کو جمراہ کرتا ہے۔ صبح ہوئی تو میں شیخ کے پاس کیا۔ ابھی مُفتَكُوك نوبت بى نبيس آئى تقى كه آپ نے فرمايا "خوش آمريد! مين آپ كا معظر تھا کہ مولانا کب آتے ہیں ماکہ میں ان کے سوالوں کا جواب دوں۔ اب آپ جان کیج کہ جنابت کی دو قشمیں ہیں۔ ایک دل کی جنابت و سری جسم کی جنابت۔ تن کی جنابت عورت کی قربت سے واقع ہوتی ہے۔ جب کہ جنابت ول نامناسب لوگوں کی مجلس میں واقع ہوتی ہے۔ جم تو پانی سے پاک ہو جاتا ہے ول آنسوؤں سے پاک ہوتا ہے۔ مضمنہ و استثاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ ایے پانی سے اداکی جاتی ہے جس کا رنگ اور

www.wakiabah.org

ذا كقه برلا ہوا نه ہو۔ اس كى حكمت وضو كے تمام اعضاء سے رفع حدت (كرمائش كو دور كرنا) ہے۔ يہ جان ليجئے كه جس طرح شيطان حضور سرور كائنات عليه السلوة السلام كى صورت ميں نہيں آ سكتا اسى طرح مشائخ (جو اللہ كے دوست بيں) كى شكل ميں بھى نہيں آ سكتا۔ مولانا! اگرچه آپ عالم بيں تاہم مرد قال بيں۔ آپ حال سے خال بيں"۔ ميں نے اپنے سوال كاكافى جواب پاليا اور آپ كى بيعت كرلى۔

جب شخ رکن الدین کی دفات کا دفت قریب آیا تو آپ نے اس سے قبل تین بار مخلوق سے گوشہ گیری کی اور بالکل جموہ سے باہر تشریف نہ لائے سوائے فرض نمازوں کی ادائیگی کے دفت آخر ۱۸ رجب ۲۵سے محمد تعلق کے دور حکومت میں (بقول بعض ۱۳سے ۵) نماز عصر کے بعد مولانا ظمیر الدین محمد کو جمرہ کے اندر طلب فرمایا۔ "جاؤ ہماری تجمیز و تنفین کا سامان کو"۔ نماز مغرب کے بعد صلوۃ اوابین پڑھی' سر بجدہ میں رکھا' جان اللہ کے سرد کی۔ مغرب کے بعد صلوۃ اوابین پڑھی' سر بجدہ میں رکھا' جان اللہ کے سرد کی۔ مغرب کے بعد صلوۃ اوابین پڑھی' سر بحدہ میں رکھا' جان اللہ کے سرد کی۔ کے بعد آپ کی دفات کے بعد آپ کے بعد آپ کی دفات کی دفات کے بعد آپ کی دفات کے دفات کے دفات کے بعد آپ کی دفات کے دفات کے

شخ رکن الدین ولی دو جمان شد چو زین دارالفنا سوئے بقا ر طش دان پاک رکن العارفین نیز نور عین رکن الاولیاء ۵۲۲ه ۲۳۵ه

يشخ حميد الدين ابوحاكم قريثي الهنكاري عليه رحمته الله الباري

آپ شخ رکن الدین ابوالفتح ملتان رحمته الله علیه کے خلیفہ ہیں۔ ان سے فیض و فائدہ الممایا اور "سلطان التارکین" کا لقب ملا۔ آپ کی نبست آبائی چند واسطول سے حضرت خاتم النبوت صلی الله علیه وسلم کے صحابی

ابوسفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی ہے۔ اس کی تفصیل بوں بے۔

شخ حمید الدین بن سلطان بهاء الدین بن سلطان قطب الدین بن سلطان در الدین بن سلطان الدین بن سلطان ابوعلی بن شخ المشائخ شخ موی بنکاری بن شخ محمد بنکاری بن شخ شریف عمر بن شخ شریف عبدالوباب بن الدسفیان بن حادث قریش رحمته الله علیم الجمین ـ

آپ کے دادا سلطان قطب الدین کی مران کی ریاست کے بادشاہ تھے۔ آپ کے نانا سید احمد لوّختہ ترفدی تم لاہوری تھے، جن کا ذکر خیر و معفرات متفرقات" کے ضمن میں ہوگا۔

حضرت سید احمد توختہ ترفری اپنے وطن مالوف سے لاہور کی سمت روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ ان کی الجیہ اور وہ صاجزادیاں بی بی باج اور بی بی تاج تھیں۔ راستے میں کیج مران کے شہر پنچ تو بی بی باج کی شادی شاہزادہ بماء الدین بن سلطان قطب الدین سے کر دی۔ اس پاک دامن بی بی کے بطن سے سلطان جمال الدین اور سلطان الٹارکین ابوا الغیث حمید الدین حاکم قدس سرہ پیدا ہوئے۔ سلطان الٹارکین اپنے دو بھائیوں سے چھوٹے تھے۔ ابھی آپ کی عمر تین سال تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ فوت ہوگئیں۔ سلطان قطب الدین سے بھوٹ الدین کے والد سلطان بماء الدین کیچ مران کے حاکم الدین سے دی وفات پائی۔ ان کے والد سلطان بماء الدین کیچ مران کے حاکم دی اور طاہری مملکت اپنے چھوٹے بھائی سلطان شماب الدین کے حوالہ کر دی اور طاہری مملکت اپنے چھوٹے بھائی سلطان شماب الدین کے حوالہ کر دی اور طاہری مملکت اپنے چھوٹے بھائی سلطان شماب الدین کے حوالہ کر دی اور طاہری مملکت اپنے چھوٹے بھائی سلطان شماب الدین کے حوالہ کر دی دقیری اختیار کی۔ کعبہ شریف جا کر پہلے طواف بیت اللہ کیا۔ بعد میں دفتہ بوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ مدینہ سے شہر دفتہ بوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ مدینہ سے شہر

یمن گئے' وہاں ٹھمرے۔ حالت تجرید و تفرید اختیار کر کے یاد حق میں مشغول

مو گئے۔ وو سال اس حال میں گزار دیے تو سلطان شاب الدین نے وفات یائی۔ انہوں نے وہ کم س بیٹے چھوڑے۔ ایک امیر البقا وسرے ملک مرور۔ اس لیے ریاست کا اقتدار ملطان حمید الدین حاکم کو ملا۔ آپ نے ۲۱ سال تک نمایت مدل و انساف سے حکومت کی۔ آخر سلطنت چھوڑ کر اپنی جگه سلطان ابوالبقا كو افترار سوئيا- اين وطن مالوف سے اپني حرم محرم في في لطفہ کے ساتھ توکل و تجرید کو اپناتے ہوئے لاہور کا رخ کیا۔ لاہور میں اپنے نانا حفرت سید احمد توفقہ ترفری کی خدمت میں حاضری دی ان کے مربد موے اور طریقہ عالیہ سکاریہ میں خرقہ غلافت عاصل کیا۔ سید احمد توفید کا جب وقت وصال قريب آيا تو آپ نے فرمايا "نبياً! تيرا باتى حصه سلسله عاليه سروروب کے ایک عزیز کی جناب میں ہے"۔ چنانچہ نانا کی وقات کے بعد آپ شخ شاب الدين عمر سروردي رحمته الله عليه كي خدمت مين عاضر موت وبال بشارت ملى كه "تيرا حصد شيخ ركن الدين ابوالفتح بن صدر الدين عارف بن فی باء الدین زکریا ملتانی رحت الله علیہ کے پاس ہے جن کی ولایت کا عمد ابھی نہیں آیا۔ حق تعالی سے امید ہے کہ مجھے عربی ملے گ و شیخ رکن الدين كا زمانه يائے كا اور ان سے اپنا حصر لے كا"۔

چانچہ حضرت شخ حمید الدین کشخ شماب الدین عمرے یہ اشارہ پاکر ملتان تشریف لائے اور ایک طویل مرت تک شخ رکن الدین کے عمد ولادت کے ظہور کا انظار کرتے رہے۔ جب شخ رکن الدین مند مشیحت پر جلوہ افروز ہوئے تو ان کی خدمت میں گئے 'بیعت کی اور کمالات ولایت تک پنچے۔ ایک دن شخ حمید الدین حاکم سے طنے کے لیے سلطان غیاث الدین تخلق کا ایک وزیر آیا۔ اس نے ویکھا کہ آپ خانقاہ کے ایک کونہ میں بیٹھے ایٹ ہاتھ سے خرقہ مبارک کا بخیہ کر رہے ہیں۔ وہ وزیر بیٹھا رہا اور دل میں

mental and the last control of the c

سوچاکہ اس فقیر کی جو تعریف سی تھی اس کا عشر عثیر بھی نہیں پایا یہ تو محن فقیر بے نوا ہے جو اپنا خرقہ سی رہا ہے۔ آپ نور باطن سے اس کے خیال سے واقف ہوگئے۔ آپ نے اپ سرکی ٹولی ذرا ٹیڑھی کی۔ اس کے ساتھ ہی اس وزیر اور اس کے ہمراہیوں کے چرے ٹیڑھے ہوگئے۔ اس نے اپ قصور کی معافی ما گئی۔ سب لوگ شیخ کے قدموں میں گر پڑے۔ آخر آپ نے قصور کی معافی ما گئی۔ سب لوگ شیخ کے قدموں میں گر پڑے۔ آخر آپ نے رحم فرمایا' اپنی ٹولی سیدھی کی' اس کے ساتھ ہی ان کے چرے بھی سیدھے ہوگئے۔

صاحب "رسالیہ حمیدیہ" شیخ جمال الدین او چی بیان کرتے ہیں کہ ایک
دن دن ایک درویش شیخ حمیدالدین کی خدمت میں آیا۔ اس وقت شیخ کے
ایک خادم کو باؤلے کتے نے کاٹا تھا۔ اس کی حالت بہ سبب دیوا گی بہت برک
تھی۔ شیخ اس کی غم خواری اور تیار داری میں مصوف شیے۔ اس آنے والے
درویش کے دل میں یہ خیال گزرا کہ عجیب بات ہے کہ شیخ حمید الدین اسیخ
صاحب کمال ہوں اور ان کا مرید محض باؤلے کتے کے کا شیخ سے قریب
الموت ہو چلا ہو۔ شیخ نور باطن سے اس کے خیال سے دائف ہوئے۔ آپ
الموت ہو چلا ہو۔ شیخ نور باطن سے اس کے خیال سے دائف ہوئے۔ آپ
اپنا لعب دبن لگا تو تھیک ہو جائے گا۔ میری دعا ہے کہ تو اور تیری اولاد
قیامت کے دن تک جب بھی اپنا لعاب دبن دیوانے کتے کے کاشنے سے
قیامت کے دن تک جب بھی اپنا لعاب دبن دیوانے کتے کے کاشنے سے
میں موت شارست ہوا۔ اس کے بعد وہ اور اس کی اولاد اس فیش سے بھی

ولادت : فيخ حمد الدين كى ولادت بإسعادت فيخ شر الله صاحب "منزكمه حمدى" ك بقول ١٢ رئيج الاول ٥٤٥ه م-

وفات : آپ نے ۲۲ رکیج الاول ۲۳کھ میں دفات پائی۔ آپ کی عمر شریف ۱۹۷ سال تھی۔ خاندان سروردیہ کے بزرگوں میں سے کسی نے بھی اتن کمبی عمر نہیں پائی۔

قطعه

باز خوان "ذابر شنشاه جمان" ارتحال آن شه ردے ذشن کسکھ

از خرد "مخدوم والى" شدعيان رطت آن ماكن فلد برين ١٤ مريد

يفيخ وجيهم الدين عثان سياح سنامي قدس مره

آپ شخ رکن الدین ابوالفتح سروردی ملتانی رحمتہ اللہ علیہ کے مرید بیں۔ آپ کے والد قاضی حمید الدین منهاج شے۔ شروع میں بہت پریشان حال شے۔ سام سے وہلی آئے ناکہ سلطان کی نوکری کریں۔ آپ محرری کی ملازمت کے لیے بہت بھاگ دوڑ کرتے رہے۔ ایک دن دریا کی طرف جانے کا اتفاق ہوا تو دیکھا کہ شخ رکن الدین نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کی محبت کی کشش نے اپنی طرف کشش کی اور یول کھنچ کر شخ کے پاس آئے۔ شخ نماز محبت کی سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنا سر آپ کے قدموں پر رکھا، مرید ہوئے اور تمام کاموں اور دنیاوی بوجھ سے نجات پائی۔ شخ کے ہمراہ دبلی سے ملکان گئے۔ اپنی تربیت ممل کی، خرقہ خلافت پایا۔ آپ تجرید و تفرید میں نگانہ روزگار ہوگے۔ ایک تمہ بند کے سوا آپ کے اس اسباب دنیا میں سے کچھ نہ تقا۔ مولائوں کے پاس کھی نہ تقا۔ خرقہ درویشوں کے پاس کھی نہ تھا۔ خرقہ درویشوں کے پاس کھی نہ تھا۔ خرقہ درویشوں کے پاس کھی لوٹا یا عصا ہو تا ہے کے پاس وہ بھی نہ تھا۔ خرقہ درویشوں کے پاس کھی لوٹا یا عصا ہو تا ہے کے پاس وہ بھی نہ تھا۔ خرقہ درویشوں کے پاس کھی لوٹا یا عصا ہو تا ہے کے پاس وہ بھی نہ تھا۔ خرقہ درویشوں کے پاس کھی لوٹا یا عصا ہو تا ہے کے پاس وہ بھی نہ تھا۔ خرقہ طافت سے کہ میں کی ساحت کے لیے درویشوں کے پاس کھی لوٹا یا عصا ہو تا ہے کے پاس وہ بھی نہ تھا۔ خرقہ طافت میں گیا تو ملتان سے اجازت لے کر روئے زمین کی ساحت کے لیے داونت میں گیا تو ملتان سے اجازت لے کر روئے زمین کی ساحت کے لیے خلافت میں گیا تو ملتان سے اجازت لے کر روئے زمین کی ساحت کے لیے خلافت میں گیا تو ملتان سے اجازت لے کر روئے زمین کی ساحت کے لیے خلافت میں گیا تو ملتان سے اجازت لیے کر روئے زمین کی ساحت کے لیے

anage and the ball of

نكل كرئے ہوئے بیت الله عرب مؤرہ اور بیت المقدس جیے مقامات انبیاء و اولیاء كى زیارت سے مشرف ہوئے روئے زمین كے بهت سے مشاكم سے نعمت وافر حاصل كى۔

ایک دن آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ گری کا موسم تھا۔
حضرت خضر علیہ الملام نے ان پر سایہ کیا بہت معذرت کی۔ حضرت خضر علیہ
الملام نے اپنا لباس مع دستار کے آپ کو پہنایا اور کہا "دبلی میں خواجہ نظام
الدین کی خدمت میں جا کر آرام کو" آپ ان کے کئے کے مطابق دبل
الدین کی خدمت میل جا کر آرام کو" آپ ان کے کئے کے مطابق دبل
آئے۔ حضرت سلطان المشائخ نے آپ کا بہت احرام کیا' اپنے پاس جگہ دی۔
شخ وجیمہ الدین نے خاندان چشت سے بھی فیض کامل حاصل کیا۔ آپ
صاحب حالت وجد و سماع ہوئے۔

ملطان غیاف الدین تغلق سلطان قطب الدین کے قابل ضرو خان کے قابل کے بعد دہلی کے تخت پر متمکن ہوا تو اس نے ساع کو برد کرنے کا باکیدی علم نافذ کیا۔ اس نے فرمان جاری کیا کہ کوئی گویا اور قوال کی صوفی کے سامنے نہ گائے ورنہ اس کے منہ سے زبان تھینچ کی جائے گی۔ علاء دہلی نے سامنے نہ گائے ورنہ اس کے منہ سے زبان تھینچ کی جائے گی۔ علاء دہلی کے سامنے نہ گائے ورنہ اس کے منہ سے زبان کھیزے کی حفر کی مفر سطان المشائخ نظام الدین کے ساع کے خلاف ایک مختر کلھا۔ چنانچہ ہنگامہ ساع بالکل سمرد ہوگیا۔ کی قوال کو یہ جرات نہ تھی کہ نفہ سمرائی کے لیے زبان کھولے۔ اس دوران ایک دن میر حسن قوال شیخ منان سیاح کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شخ نے ازراہ شوق و ذوق ساع کی التجا کی کہ آہت سے کوئی بیت یا شعر جو پراثر ہو میرے کان میں پڑھو۔ امیر حسن کے دردازہ بند کردیا اور آہت سے گانا گانا شروع کیا۔ پہلے یہ شعر پڑھا۔ سے نوردازہ بند کردیا اور آہت سے گانا گانا شروع کیا۔ پہلے یہ شعر پڑھا۔ سے زاہد زدین پر آمد و ملا ز استماع کافر محمدی شد و صوفی چنانکہ ہست نے دردازہ کو ل دیا تا استماع کافر محمدی شد و صوفی چنانکہ ہست سے شعر سنتے ہی شخ کو بے اختیار دجد آگیا۔ آپ اٹھے دردازہ کھول دیا

اور کما بلند آوازے پر حو۔ جب ساع کی آواز باہر آئی تو ہزارہا صوفی اہل اعاع آ گئے۔ ان کے وجد سے غوعائے عظیم بریا ہوگیا۔ دہلی اور تعلق آباد کے مايين ايك فرسك كا فاصله ب- اس بورے علاقه ميں اہل حال و تضرع جمع ہو گئے۔ حتیٰ کہ یہ خبر سلطان تک سینجی تو فرمایا "سلطان قطب الدین کو قتل كرنے كے بعد خرو خان نمك حرام نے بادشاى فراند صوفيوں پر تقتيم كرويا تھا۔ ہر صوفی کو کئی گئ لاکھ تنکہ کے تھے۔ وہ رجٹر لے آؤ ماکہ ہم دیکھیں کہ می عثان ساح نے کتنے لاکھ ملک شکرانہ کے طور پر لیے تھے تاکہ میں فورا ان سے واپسی کا مطالبہ کروں۔ اس لیے کہ اس نے ہمارے علم کی خلاف ورزى كى ب"جب خرو خان كى وه فائل لائى كى علطان في ملاحظه كيا لو معلوم ہوا کہ مجنح عثمان نے اس وقت کوئی شکرانہ نمیں لیا تھا بلکہ واپس کر دیا تھا۔ اس بات سے سلطان بہت خوش ہوا۔ شخ کو اپنے پاس بلایا 'نان وشیر کی دعوت كى- قوالول كو مجى انعام وافر مقدار مين ديا- فيخ تين دن تك سلطان ك مهمان رہے۔ بنگامہ ساع كرم رہا۔ ساع كى ممانعت كے بارے ميں جارى شده فرمان بھی منسوخ ہوگیا۔

وفات: اس جامع الكمالات استى كى وفات ١٥٥٥ من موئى-

چون سفر کرد حضرت عثمان از جهان فنا مخلد برین عقل «مخدوم اولیاء» فرمود سال ترحیل آن شه حق بین سناس

شخ ملاح الدين درويش چشتى و سروردى قدس سره

آپ شخ صدر الدين خلف شخ بماء الدين زكريا ملتاني رحمته الله عليه ك

www.wadatabadu.ang

مرید اور خلیفہ تھے۔ آپ کے دادا عالی مرتبہ بزرگ تھے۔ چیخ صلاح الدین کھے اللہ علیہ کے جسابیہ مصاحب اور معاصر شخ نصیرالدین محمود چراغ دالوی رحمتہ اللہ علیہ کے جسابیہ مصاحب اور معاصر تھے۔ آپ نے خاندان چشت سے بھی فیض کامل حاصل کیا۔ سلطان محمود بن غیاث الدین تعلق کی طرف سے مشائخ عظام کو جو تکلیفیں پیٹچی تھیں آپ اس سلطانی سیاست کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، بلکہ بادشاہ کے ساتھ سخت باتیں کرتے۔

آپ خلافت سرورویہ کا ملتان سے خرقہ لینے کے بعد دہلی آئے وہیں اسے اور دہیں جمود چراغ وہیں اسے اور دہیں جمود چراغ وہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے مقبو کے پاس ہے۔

ایک دن ایک جوان ایک خوش رفار گھوڑے پر سوار جا رہا تھا۔ اس فے اچانک گھوڑے پر سوار جا رہا تھا۔ اس فے اچانک گھوڑے کی سرین پر اس زخم کا نشان لگ گیا۔ شخ صلاح الدین اس فوجوان پر تاراض ہوئے اور تیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ گھوڑے سے فورا زمین پر گر گیا اور بے ہوش ہوگیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو اس تازیانہ کا زخم شخ کی سرین پر نمایاں تھا۔

وفات: مشخ ملاح الدين ٥٧١٥ من اب خالق سے جا ملے۔

مقترائے دین صلاح الدین ولی رفت چون زین وجر ور دار القدم از "خلیق" آرمیان تاریخ او جم "صلاح الدین ولی بح کرم"

شيخ علاء الدين ملتاني قدس سره

آپ شیخ صدر الدین عارف بن بهاء الدین زکریا ملتان رحمته الله علیه

www.mahialadh.ang

کے عظیم خلفاء میں سے ایک ہیں۔ آپ بہت بوے عابد و زاہد سے متنقی سے ، علوم ظاہری و باطنی کے ماہر سے۔ کرامت و خوارق میں مشہور سے۔ اپ پیر کے یہاں بہت عزت متی۔ انہوں نے آپ کو «محبوب الله " کے خطاب سے مخاطب فرمایا۔ آپ کا سید جلال الدین مخدوم جمانیاں سے رابطہ اتحاد و محبت کمال درجہ کا تھا۔

وفات: ٥٨٥ ش وفات پائي-

قطعه

گشت روش چو در بهشت برین مثل همر مبین علاء الدین " لفظ منفرت" بخوان تاریخش نیز "شاه کبیر علاء الدین"

### سيد ميرماه سروردي بن سيد نظام قدس سره

آپ آپ آپ نمانہ کے کامل ولی اور بزرگ تھے۔ صاحب اسرار تھے۔ آپ
کے والد سید نظام الدین ہلاکو خان کے واقعہ میں بغداد سے ہندوستان آئے۔
اور قصبہ بہڑاتی میں سکونت اختیار کی۔ آپ کے صاحبزادے میراہ علوم طاہری حاصل کرنے کے بعد شخ الٹیوخ شماب الدین رحمتہ اللہ علیہ کے خلیم کی خدمت میں پنچ جو شخ فلیفہ کامل میرسید علاء الدین جادری رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں پنچ جو شخ فلیام الدین سلطان المشائخ بداونی کے ہم عصر تھے۔ کمالات و مقامات بلند پر بنچ۔ سید اشرف جما تگیر سمنانی چشتی سے بھی فیض حاصل کیا۔

سید میراه کا ایک بیٹا سید تاج تھا۔ وہ ولی کامل تھا گر اس نے اپنی ولایت کو شراب نوشی میں چھپا رکھا تھا۔ چٹانچہ "معاج الولایت" میں لکھا ہے۔ ایک بار امیرسید ماہ سخت بھار ہوئے توسید تاج نے کمال بلند ہمتی کا مظاہرہ کرتے

ہوئے آپ والد کی بیماری خود آپ ذمہ لے لی اور وفات پائی۔ یوں آپ ہاپ
پر نثار ہوگیا۔ ادھر میر ماہ نے صحت پائی آیک رات میر ماہ کے ول میں خیال
گزرا کہ میرے بیٹے کا وفات کے بعد کیا حال ہوا ہوگا۔ انقاق سے اس رات
سید تاج کی قبر کے پاس آیک مجاور سویا ہوا تھا کہ یہ بیت اس کے ہاتھ پر سبز
رنگ میں لکھا ہوا ظاہر ہوا اور جب تک وہ مجاور زندہ رہا یہ تحریر محونہ ہوئی۔

بگواے مرغ زیرک جد مولا کہ جان تاج مہ برعرش بروش

وفات : آپ نے بقول صاحب "معارج الولایت" 224 میں وفات پائی۔ آپ کا مزار پرانوار قصبہ بہڑا تھی میں زیارت گاہ عوام و خواص ہے۔ آپ نے بہت کمی عمریائی۔ چنانچہ آپ شخ نصیر الدین محمود چراغ وہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے زمانہ سے لے کر سید اشرف جہا تگیر سمنانی کے دور تک ذندہ رہے۔

---

چول شد مير مه در بمشت بلند به ترجيل آن شاه روش يقين " "كي پير مهتاب سيد بگو" دگر كن رقم "ماه روش يقين"

شيخ حاجي چراغ مند رحمته الله عليه

شیخ رکن الدین ابوالفتح ملتانی رحمته الله علیه کے عظیم القدر خلفاء میں آپ کا شار ہوتا ہے۔ صاحب مقامت بلند تھے۔ آپ سے کئی کرامات صادر ہو گئیں۔ اپنے پیر روش ضمیر سے خرقہ خلافت حاصل کرنے کے بعد ظفر آباد کی ولایت میں مامور ہوئے۔ وہاں پہنچ کر مخلوق اللی کی راہنمائی میں مصوف ہوگئے۔ چنا پچ بستوں نے آپ سے استفادہ کیا اور قرب حق حاصل کیا

A CONTROL OF THE PARTY OF THE P

نوث: آپ کا شخ کمیر سید اشرف جما تگیر سمنانی کے مرید کے خلاف بد دعا کرنا کہ جوانی میں مرو اور شخ کمیر کا آپ کے خلاف بددعا کرنا کہ میری موت سے پانچ سال پہلے مرے میہ قصہ ہم تفصیل سے حضرت سید اشرف کے مناقب میں مخزن اہل چشت میں لکھ آئے ہیں۔

وفات ، آپ نے ۱۷۷ھ میں وفات پائی۔ آپ کا مزار پرانوار ظفر آباد میں

#### قطعه

رفت چون از جمال مخلد برین حاجی انال دین سمراج المند جلوه گر گشت سال تاریخش «انال دین نور دین سمراج المند» سمالاه

میرسید جلال الحق و الدین المقلب به مخدوم جهانیاں بخاری علیه الرحمته الباری

آپ شیخ سید جلال الدین شریف الله سرخ بخاری او چی رحمته الله علیه کے پوتے ہیں۔ آپ سید احمہ کبیر کے صاحبزادے ہیں۔ سید صدر الدین راجو قال آپ کے حقیق بھائی ہیں۔

آپ مادر زاد ولی تھے۔ بجین سے ہی آپ کی پیشانی پر بزرگ کی علامتیں جادہ گر تھیں۔ چنانچہ حضرت مخدوم سات سال کے تھے کہ اپنے والد کے ساتھ شخ جمال الدین خندال رو کی خدمت میں گئے۔ ان کی دست بوسی کا شرف حاصل کیا۔ اس وقت شخ کے پاس ایک تھال میں مجوریں رکھی تھیں۔ فرمایا کہ انہیں حاضرین میں تقیم کر دیا جائے۔ جب مخدوم کو حصہ ملا تو انہول نے مخالیوں سمیت مجوریں کھانی شروع کر دیں۔ شخ جمال ہے دیکھ کر

مسرائے اور قرمایا "یا سید! کیوں گھلیوں سمیت مجوریں کھا رہے ہو؟"
مخدوم اگرچہ بہت کم من تھ گر برجتہ جواب دیا "وہ مجوریں جو آپ کے
دست مبارک سے نصیب ہوں ان کی گھلیاں بھی نہیں پھینکی چاہئیں اس
لیے کہ وہ بھی فیض و برکت سے خالی نہیں ہوتیں" یہ من کر شخ جلال بہت
خوش ہوئے۔ آپ کے حق میں دعائے خیر کی اور قرمایا "بابا! تم وہ بیٹے ہو کہ
جو اینے خاندان اور مشائخ عظام کے خاندان کا نام روشن کرد گے"۔

صاحب "اخبار الاخبار" فرماتے ہیں کہ "مخدوم جمانیاں پہلے اپ والد کے مرید تھے۔ بعد میں اپ بچا شخ صدر الدین المشور مجمد غوث سے خرقہ فلافت و تبرک حاصل کیا۔ پھر شخ رکن الدین ابوالفتح لمانی سموردی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے۔ ان سے خرقہ فلافت کیا۔ شخ الاسلام سند الحد ثین شخ عفیف الدین عبداللہ المطری سے مدینہ منورہ میں کلام ارادت اور خرقہ فلافت ماصل کیا۔ دو سال تک آپ کے ساتھ رہے۔ ان کے پاس رہ کر "عوارف" اور سلوک کی دیگر کتب پڑھیں۔ طریقت سیمی اور تلقین و کر لی۔ شخ عفیف الدین نے فرمایا "تمماری قینجی گارزون شر میں ہے وہاں وکر لی۔ شخ عفیف الدین نے فرمایا "تمماری قینجی گارزون شر میں ہے وہاں داؤ"۔

آپ گارزون پنچے تو شخخ الاسلام شخخ امین الحق گارزونی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے بھائی شخ امین الدین سے فرمایا:

"سید جلال الدین بخاری او جی نے میری ملاقات کا قصد کیا تھا گر راستہ میں شیطان نے یہ جھوٹ بولا کہ شخ امین الدین فوت ہوچکا ہے۔ اس لیے وہ کمہ معظمہ چلا گیا۔ اب وہ شخ عفیف الدین کے اشارہ کے بموجب یمال آئے گا۔ چوں کہ میری زندگی میں اس کا یمال پنچنا مقدر نہیں ہے اس لیے تم اسے میرا سلام کمنا اور میرا سجادہ اور قینجی اسے دینا۔ اسے میرا طلفہ

Western and the state of the confession of the c

سجھنا۔ قینی اور سجادہ جو تمهارا حق ہے وہ لے اور خرقہ خلافت میری طرف سے تخفی ملے گا"۔

چنانچہ مخدوم کچھ مدت گارزون میں مقیم رہے اور شیخ امین الدین سے فیوض و برکات حاصل کیں۔ خرقہ خلافت پایا۔ پھر وہاں سے مصر شام ' عراقین ' بلخ' بخارا اور خراسان کا سفر کیا۔ بہت سے مشائح کمبار سے استفادہ کیا۔ آپ نے بارہا جج کیا۔ چھ دفعہ تو جج اکبر کیا۔ سلطان مجر تعلق کے دور میں شیخ الاسلامی اور سند خانقاہ محمری ملی۔ سموستان میں بہت سے مضافات ریہات) آپ کے لیے مخصوص ہوگئے۔

حضرت مخدوم کی کمہ معظمہ کے روش الضمیر پیراور امام صاحب اکرام وی امام عبداللہ یا فیلی رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ بہت مجلس رہی۔ ایک بار حضرت امام نے بیت اللہ بیل مخدوم سے فرمایا "اگرچہ اس وقت دہلی بیل اہل درویش فوت ہو پہلے ہیں تاہم ان سب کی برکت کا اثر نصیرالدین مجمود رحمتہ اللہ علیہ بیل موجود ہے۔ وہی دہلی کے چراغ ہیں۔ ان کی صحبت بیل جانا فرائی علیہ یا مخری حضرت مخدوم نے دہلی کی طرف جانے کا عزم کیا۔ بالا فر شیرالدین رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت بیل عاضر ہوئے۔ حضرت دہلی کی فرمت بیل عاضر ہوئے۔ حضرت دہلی کی فرمت بیل عاضر ہوئے۔ حضرت دہلی کی آئی کو دیکھ کر فرمایا "محصورت مخدوم نے امام عبداللہ یا فیل رحمتہ اللہ علیہ کی راہنمائی پر میرے بارے میں حسن عن قائم کر لیا یوں اس فقیر پر ٹوازش راہنمائی پر میرے بارے میں حسن عن قائم کر لیا یوں اس فقیر پر ٹوازش رحمتہ اللہ علیہ پر اللہ کی رحمتہ ہو جنہوں نے بچھے حصول دولت عظمی کے لیے اس عظیم بارگاہ میں رحمت ہو جنہوں نے بچھے حصول دولت عظمیٰ کے لیے اس عظیم بارگاہ میں خلافت حضرت مخدوم کو عطا فرمایا اور ٹوازشیں کیں۔

جانا چاہیے کہ مخدوم جمانیاں کو چاروں سلسلوں میں خلافت ملی۔ آپ

With the will have been a super-

نے وہ بار دنیا بھر کی سیر کی۔ یوں سینکٹوں فقراء اور مشائخ کی زیارت کا موقعہ ملا' ان سے برکت لی' کلاہ و خرقہ خلافت ملا۔ آپ کو سب سلسلوں سے زیادہ سلسلہ عالیہ قادریہ سے محبت و عقیدت تقی۔ حضرت مخدوم کے ملفوظات کی کتاب و خزانہ جلائی" میں لکھا ہے۔

شخ مى الدين غوث الاعظم عبرالقادر جيلانى قدس سره فرماتے ہيں كه ، 
مطوبي لمن رانى ولمن اراء من ارانى " قطب الكونين اور غوث الدارين كا يہ ارشاد بجا ہے۔ ميں بھى اميد كرتا ہوں اس سے كلام كے بموجب حق تعالى بھے پر رحمت كرے كه ميرا سلسلہ شخ بهاء الدين ذكريا ملكان رحمته الله عليہ كے ايك واسطہ سے (ديكر بلا واسطہ) شخ الثيورخ شهاب الدين سروردى تك پنچتا ہے اور شخ شهاب الدين سروردى تك پنچتا ہے اور شخ شهاب الدين سے حضرت غوث الاعظم قدس الله سره العزيزكى زيارت كى ہے اور حضرت سے آپ كو خرقه ملا ہے۔

حضرت میرسید اشرف جما گیر سمنائی قدس سرہ "لطاكف اشرفی" میں ایان کرتے ہیں کہ میں اکثر بزرگوں کے ساتھ رہا ہوں۔ متا خرین میں سے کی بزرگ سے اسے خوارق اور کشف و گرامت و خوارق صادر نہیں ہوئے جتنے مخدوم جمانیاں سے صادر ہوئے۔ چونکہ اس فقیر کو سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ رہنے کا شرف عاصل رہا ہے اس لیے میں نے آپ کے مقامات و درجات اور قطیت و غو فیت کے انوار مشاہدہ کے ہیں۔ میں آپ کے حکم کے مطابق پہلی بار جب آپ کی خلوت میں گیا تو میں مشغول تھا۔ یہ دکھے وہم سا ہوا تو آپ علیحدہ علیحدہ اللہ اللہ بڑا دیکھا کہ ہر عضو علیحدہ علیہ دائی کی ثنا میں مشغول تھا۔ یہ دکھے کر جھے وہم سا ہوا تو آپ اصل حالت میں واپس آ گئے اور فرمایا "یہ مقام تجھے مبارک ہو"۔ دو سری بار جب میں آپ کی خلوت میں گیا تو انوار اللی کی ججا سے ہو کہ مبارک ہو اور فرمایا "یہ مقام تجھے مبارک ہو"۔ دو سری بار جب میں آپ کی خلوت میں گیا تو انوار اللی کی ججا سے آپ کا جم

www.unahtabab.arg

مبارک اس طرح مجسم ہوچکا تھا کہ تمام حجرہ آپ کے وجود سے پر نظر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی در و دیوار کے تمام سوراخوں سے گوشت باہر نکل رہا تھا۔ میں دروازے پر کھڑا رہا۔ ایک ساعت بعد آپ اصل حالت میں واپس آئے اور فرمایا کہ "یہ مقام بھی تجھے مبارک ہو"۔

صاحب "معارج الولايت" فراتے ہيں جب سيد اشرف جمائير سمنائی كے مرشد شخ علاء الدين قطب بنگالي چشق بنگال ميں حالت نزع ميں پنچ تو انہوں نے اپنے احباب و اصحاب سے فرايا كل ميرى مُماز جنازہ سيد مخدوم اوچي كے سواكوئى نہ پڑھائے۔ اصحاب جران ہوئے كہ اب تو مخدوم خطہ اوچ ميں ہيں وہ كيمے شخ كے جنازہ ميں تشريف لاكتے ہيں۔ شخ نے وفات پائی۔ ان كا جنازہ اٹھايا گيا تو حضرت مخدوم وہاں ظاہر ہوئے۔ نماز جنازہ كى امامت كى بلكہ شخ نور قلب العالم كى تربيت كے ليے چند دن وہاں قيام بھى فرمايا اور خود انہيں سجادہ پر بٹھايا۔ نعمت و بركت وينے كے بعد حضور تشريف لے گئے۔ انہيں سجادہ پر بٹھايا۔ نعمت و بركت وينے كے بعد حضور تشريف لے گئے۔ وہاں كيا اور مريد ہوگيا۔

صاحب "انوار اعظمیہ" و انیس القادریہ فرائے ہیں کہ ایک دن حضرت مخدوم اپنی خانقاہ میں تشریف فرائے کہ اچانک گھاس کے ایک ڈھر کو آگ گگ کلئے۔ بہت بڑا شعلہ نمودار ہوا۔ حضرت مخدوم نے اپنی مٹھی میں مٹی لی اور او ٹی آواز سے "یا بیخ عبدالقادر سید محی الدین جیلائی" پڑھا۔ مٹی پر دم کیا" آگ پر مٹی تھینکی "آگ یکدم بجھ گئی۔

جمان کے گھر تشریف لے گئے مگراس نے اندر نہ آنے دیا۔ جب آپ وسویں بار گئے تو خان جمان نے ایک خادم کی زبانی کملوا بھیجا کہ "اے سید! مجھے شرم نہیں آتی کہ بار بار آ رہے ہو حالاتکہ میں تھے اپ گھر میں نہیں آنے ویتا۔ مرتم ہو کہ اس کے باوجود تکلیف و مشقت اٹھاتے ہو" حفرت مخدوم نے جواب ویا "خان جمان سے کمو کہ میں جو بار بار آیا ہوں اس سے مجھے بالكل ذہنى كوفت نميں موتى كه اس كا اجر و ثواب مجھے الله تعالى سے ملے گا۔ اگرچہ اس سائل کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا مگر تو عذاب کا مستحق ہو رہا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اس مظلوم کا کام بھی بن جائے اور تو بھی بارگاہ اللی میں سرخرو ہو جائے گا"۔ خان جمان نے بیہ بات سی تو بہت متاثر ہوا۔ اپنا سر نگا كيا كلے ميں رى ذالى اور عاجزى و اكسارى كے ساتھ حضرت كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ کئی بار معذرت جابی۔ پھراس مظلوم کو کپڑوں کا جوڑا دے کر قید ے رہا کیا۔ آپ کی خدمت میں بت بوا نذرانہ پیش کیا۔ آپ کا مرید ہوگیا۔ حضرت مخدوم نے وہ سارا نذرانہ اس مظلوم کو عطا فرمایا بول اسے مالدار کر

صاحب اخبار الاولياء فرماتے بيں كه "ايك بار عيد كى رات (چاند رات) حضرت مخدوم شخ الاسلام بماء الدين ملكانى رحمته الله عليه كے روضه عاليه پر تشريف لے گئے اور "عيدى" كى درخواست كى۔ آواز آئى كه عيدى يى ہے كه حق تعالى نے تخبے "مخدوم جمانياں" كے خطاب سے مخاطب كيا ہے۔ آپ اس كے بعد شخ صدر الدين كے مزار پر گئے اور يى درخواست كى۔ آپ اس كے بعد شخ صدر الدين كے مزار پر گئے اور يى درخواست كى۔ وہاں سے واپس ہوئے تو ساكه جركوئى آپ كو دمخدوم جمانياں" كمه كريكار رہا ہے"۔

صاحب "خزانہ جلال" آپ کے "مخدوم جمانیاں" کملانے کی وجہ بیان

کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شخ رکن الدین ابوالفتح ملتانی رحمتہ اللہ علیہ اپنے دولت خانہ سے باہر تشریف لائے۔ اپنا قدم زینہ پر رکھا تو حضرت مخدوم نمایت پھرتی کے ساتھ سب سے پنچ زینہ کے پنچ لیٹ گئے تاکہ اپنے مرشد کا قدم مبارک ان کے سینہ پر پڑے۔ حضرت رکن الدین نے یہ دیکھ کر فرمایا "یا سید! وروازہ نبوت تو محمل طور پر بند ہے باتی رہا رہ ولایت تو تم اس مقام پر پنچ ہو کہ "مخدوم جمانیاں" بن چکے ہو"۔ یہ کمہ کر انہیں ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کر دیا اپنے سینہ سے لگایا 'نعت عظلی عطا کی۔ پس اس دن سے حضرت مخدوم جمانیاں" کے خطاب سے مخاطب ہونے گئے۔

ایک جن ملتان آگر مسلمان ہوگیا۔ جامع مسجد میں علم پڑھنے میں مشغول ہوگیا۔ ایک دن اس نے اپنے آپ کو ایک مخص پر ظاہر کیا۔ مشہور ہوگیا کہ یہ مخص جن ہے اور تمام شہر دالے اس سے ڈرٹے ہیں۔ ایک دن یہ اطلاع حضرت مخدوم کو بھی ملی۔ آپ نے اسے بلوایا 'نظر جلال سے اسے دیکھا۔ وہ اس وقت یاؤں پر گر پڑا اور کہنے لگا "میں جل گیا 'میں جل گیا" لوگ اس پر یانی گرائے مگر پچھ فائدہ نہ ہوا۔ بالا خر وہیں مرکیا۔

"اخبار الاولیاء" میں ہے ایک بار ماہ رمضان میں حضرت مخدوم اوچ کی جامع مسجد میں معتکف تھے۔ اہل صلاح و اہل فلاح بھی اس کام میں آپ کے ساتھ شامل تھے۔ پوری مسجد درویشوں اور عالموں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک دن اوچ کا حاکم سوموہ آپ کی زیارت کے لیے آیا۔ اسے آپ کے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ پہند نہ آئی۔ اس نے چند درویشوں کے ہاتھ پکڑ کر ڈائٹ ڈپٹ کر زیردسی مسجد سے نکال دیا آگا۔ اپ لیے مجلس تنائی کی جگہ بنائے۔ کو زیردسی مسجد سے نکال دیا آگا۔ اپ لیے مجلس تنائی کی جگہ بنائے۔ مخدوم نے بیہ حال دیکھ کر فرمایا "سومرہ! تم دیوانہ ہوگئے ہو کہ درویشوں کو سومرہ دیوانہ سومرہ دیوانہ

HING COUNTY OF THE COLOR

ہوگیا۔ اپنے کپڑے چاڑ دالے۔ معلوب العقل ہو کر مسجد سے فکل گیا۔
لوگوں کو پھر مار آ اور بازاروں میں بالکل برہنہ ہو کر پھر آ۔ آخر بری مشکل
سے اس پر قابو پایا گیا۔ اس کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی گئیں۔ چند روز اس
حال میں گزرے تو سومرہ کی عمر رسیدہ ماں حضرت کی خدمت میں آئی۔ اپنے
علی صحت کے لیے عرض کی ووئی پیٹی۔ آپ نے فرمایا "اسے لا کر نملاؤ"
میٹے کی صحت کے لیے عرض کی ووئی پیٹی۔ آپ نے فرمایا "اسے لا کر نملاؤ"
نے کپڑے پمناؤ۔ شخ جمال الدین خندان رو کے مقبرہ کی زیارت کے لیے
لیے جاؤ۔ اس کے بعد میرے پاس لاؤ" ایسا ہی کیا گیا۔ جب سومرہ نے آپ
کو دیکھا تو صحت یاب ہوا۔ آپ کے قدموں پر سر رکھا مرید ہوگیا اور حق کا
طالب بن گیا۔

مولانا محمد سخس الدین او چی کا بیان ہے کہ حضرت مخدوم کے آخری جے موقع پر میں بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ آپ جہاز پر سوار ہوئے تو درویشوں کے دل میں خیال گزرا اگر مچھلی ہاتھ گئے تو ہم بھوئیں اور اس کے کہاب کھائیں۔ حضرت نے ان کے خیال سے واقف ہو کر فرمایا "ان شاء اللہ! کھائیں۔ حضرت نے ان کے خیال سے واقف ہو کر فرمایا "ان شاء اللہ! تہمارے کہایوں کے لیے مجھلی طے گی۔ اسی وقت دس من کی ایک مجھلی نے ہمارے کہایوں کے لیے مجھلی طے گی۔ اسی وقت دس من کی ایک مجھلی نے کہانی سے چھلانگ لگائی جہاز پر گری تو خادموں نے پکڑئی۔ بھوئی اور اس کے کہاب جہاز کے تمام مسافروں میں تقسیم کر دیے۔ سرزمین عرب کا ساحل آیا تو آپ جہاز سے اترے 'وار الاسلام جذہ شمر میں واخل ہوئے۔ ایک ون ام الحلائق بی بی حوا ملیما السلام کے مزار کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس روز اتفاق سے حضرت حوا کے مزار کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ میں روز اتفاق سے حضرت حوا کے مزار کے قریب ایک تابوت لایا گیا۔ آپ اس روز اتفاق سے حضرت حوا کے مزار کے قریب ایک تابوت لایا گیا۔ آپ نین سال تک حرین خازہ ہے۔ ان کا نام شخ بدرالدین بمنی تھا۔ آپ تیس سال تک حرین اشریفین میں مجاور رہے۔ کل کہ سے جدہ آئے 'نماز عصر کے بعد خلاوت بیات میں میں مجاور رہے۔ کل کہ سے جدہ آئے 'نماز عصر کے بعد خلاوت

versus madaabah ong

قرآن میں مشغول تھے کہ عین تلاوت قرآن کے دوران جان بی ہو گئے۔ یہ س پر آپ نے سر جھا کر سوچا اور فرمایا "اس بزرگ کو وفن نہ کو شاید کہ ابھی زندہ ہو" چنانچہ آبوت واپس شریس لے گئے۔ سمندر کے کنارے ایک مجد میں تابوت رکھا' نغش سمندر سے تکالی اور مجد کی صف پر رکھ دی۔ حفرت مخدوم نے علم ویا کہ سب لوگ مجدسے باہر چلے جائیں اور مسجد کا وروازہ مضبوطی سے بند کرویں۔ آپ نے سب سے پہلے دو رکعت نماز اداکی پھر تلاوت قرآن کرنے لگے۔ جب آیت بخرج العی من المیت و بخرج الميت من العي پر پنچ شخ بررالدين ك جم كو حركت بوئي- وه الحف أب کے وست مبارک کو ہوسہ ویا' آپ کے قدموں پر سر رکھا۔ آپ نے اپنا خاص لباس بدر الدين كو عطا فرمايا- مسجد كا دروازه كھولا' چونكه نماز عصر كا وقت ہوچکا تھا اس لیے آپ نے اذان کی۔ شخ بدرالدین نے جماعت كوائى۔ يه عظيم كرامت وكيم كرلوگول ميں ايك شور اٹھا۔ بهت سے لوگ آپ کے مرید ومعقد ہوگئے۔ وہاں سے آپ کمہ آئے۔ فج ادا کرنے کے بعد مینہ منورہ بینیے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے با آواز بلند کما "السلام علیک یا جد امجدی" روضہ مطمرہ ے جواب آیا "و علیک السلام یا ولدی قرة عینی" اس سے اہل مرینہ بھی آپ كى شرافت وكرامت كے معقد ہوگئے۔ روضہ عاليہ نبويہ سے سلام كا جواب طنے کی کرامت آپ کے جد بزرگوار شیخ سید جلال الدین سرخ شریف کو بھی حاصل تھی جس کا ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں۔

ولاوت: آپ كى ولادت ٤٠٥ه من بوكى-

وفات : آپ کی وفات بقول صاحب "اخبار الاخیار" ۵۸۵ھ میں ہوئی۔ یوں آپ کی عرام سال تھی۔ تاہم "اخبار الاخیار" کی رائے قرین قیاس ہے

جو چند اہل تواریخ کے اقوال کے مطابق ہے۔ شجرہ عالیہ سادات عظام بخاری میں بھی آپ کا کی سن وفات اس فقیر کی نظرے گزرا ہے۔ بسرحال دونوں قولوں میں سو سال کا فرق ہے۔ تاہم اس امر میں سب اہل تواریخ متفق ہیں کہ آپ کی دلادت کا شعبان شب برات کو ہوئی اور وفات ۱۰ ڈی الحجہ بروز عیدالاضحیٰ واقع ہوئی۔ آپ کا مزار پر انوار خطہ ملتان کے مضافات میں "اوچ" کے مقام پر ہے۔

قطعه

پیر کائل ولی جلال الدین قرهٔ ویدهٔ علی آمد
سال تولید آن شه مخدوم از ولم "خادم نی" آید

عدمدی

من وسال وصالش آن سرور "حاید و مهدی کخی" آید

مدی محقی" آید
باز سال وصالش آن سرور "ذاید و پیر متقی" آید
مدی

# مخدوم شخ اخی را جگیری قدس سره

آپ کا نام جشید ہے۔ حضرت مخدوم جمانیاں رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ سے حصرت آپ کا اخی آپ کا سے حصرت آپ کو اخی کے خطاب سے یاد فرماتے تھے کلڈا اخی آپ کا خطاب پڑگیا۔ آپ کا اصل وطن دریاباد کے پرگنہ کا موضع زہرا ہے۔ عفوان جوانی میں آپ کو ضرب حق گی۔ ترک و تجرید اختیار کی۔ مخدوم جمانیاں کی خدمت میں آ گئے۔ کئی سال تک تربیت پائی۔ آٹرکار ٹرقہ خلافت ملا اور ویار قنوج کے صاحب ولایت ہوئے۔ اس طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پنچ تو ویار قنوج کی رہائش آپ کو راس

MARKANIA MARKALANIA MARKANIA M

نہ آئی۔ وہاں سے نکل کر دریائے گنگا کے کنارے موضع را بھیر کو وطن بنایا اور لوگوں کی راہنمائی میں مصوف ہوگئے۔

قصہ وفات ، "معارج الولایت" میں ہے کہ پہلے می ان ہو کیا تو منگل ہتاریخ وہم شوال ۱۰۸ھ میں وفات پائی۔ جب خسل و کفن ہوگیا تو آپ کے گر کی بیرونی (دیوار) نے گریہ و تواحہ شروع کر دیا اور کما کہ افسوس افی جشید ولی کامل سے گر افسوس کہ آپ نے منگل کے دن 'جو منحوس اور مجوسیوں کا دن ہے ' وفات پائی۔ کاش کہ آپ اس دن نہ فوت ہوتے۔ مخدوم افی نے فورا کفن سے سر نکالا اور فرمایا "اگر تیرے نزدیک آج کا دن منحوس ہے تو میں آج خطل نہیں ہو آ کل خطل ہو جاؤں گا" چنانچہ ایک روز مزید زندہ رہے۔ ایک دن گیارہ شوال اور برھ کا دن ۱۰۸ھ تھا اس جمان پرملال سے قرب ایند متعال میں جا پنچ۔

قطعم

شد ز دنیا چه در بهشت برین سردر اتنیاء شه جشید" گفت سرور بال تر حیاش «اکمل و اولیا شه جشید" ه

سيد علم الدين بلاوني قدس سره

اپ وقت کے بوے بزرگ تھے۔ مالداری کے روپ میں اہل سلوک سے کب سلوک کرتے تھے۔ آپ حضرت مخدوم جمانیاں رحمتہ اللہ علیہ کے کامل ترین فلیفہ تھے۔ مخدوم اخی را جگیری کے ساتھ ان کی صحبت رہی۔ ساوات ترفد میں سے تھے۔ میرسید کمال ترفدی سلطان علاء الدین فلی کے زمانہ میں ہندوستان آئے اور قصبہ کنیش کو وطن بنایا۔ ان کے ایک سیٹے (جو زمانہ میں ہندوستان آئے اور قصبہ کنیش کو وطن بنایا۔ ان کے ایک سیٹے (جو

nn en malekielische see

سید علم الدین کے جد کاال تھے) کینل سے نکلے اور قنوج میں سکونت اختیار کی۔ ان کے صاجزادول نے تین جگہ رہائش رکھی۔ میرسید عبدالقادر عموی اور میر صدر جمان قنوج سے نکلے اور قصبہ بماتی کو اپنا وطن بنایا۔ وو سرے بھائی قنوج میں رہے۔ میرسید علم الدین نے مخدوم اخی جشید رحمتہ اللہ علیہ کے اشارہ سے جون پور کا عرم کیا اور سلطان ایراہیم کی توکری کرلی۔ انہیں کے اشارہ سے جون پور کا عرم کیا اور سلطان ایراہیم کی توکری کرلی۔ انہیں پٹے پلاون کی جاگیر ملی وجہ سے مدو طلب کی۔ سکون خاطر نہ تھا اس لیے مخدوم اخی جشید را جیگیری سے مدو طلب کی۔ صفرت مخدوم قلعہ پلاون کے مادات پلاون قیام قیام تا کہ بیس رہیں۔

میرسید علم الدین میرسید اشرف جها تگیر سمنانی رحمته الله علیه کے ہم عصر بیں ' بلکه دونوں بزرگوں کا سال وفات ایک ہی ہے۔ باہمی خط و کتابت بھی تقی۔ باہمی محبت کا رابطہ بہت مضبوط تھا۔

وفات : آپ نے ۸۰۸ھ میں وفات پائی۔ آپ کا مزار پراثوار پلاون میں ہے۔

قطعم

رفت از دنیا چه در خلد برین علم دین آن عالم عامل ولی مین مرور و سال رطنتی "عالم اسرار یا علم جی" مدت

هی بیرالدین اساعیل سروردی قدس سره

حفرت مخدوم جمانیاں رحمتہ اللہ علیہ کے پوتے مرد اور خلیفہ تھے۔ ان کی وفات کے بعد حفرت سید صدر الدین راجو قال کی خدمت میں عاضر ہو

gerrege are dead and balls due

کر اپنی بخیل کی۔ آپ کو ولایت میں بلند مرتبہ حاصل تھا۔ کراہات میں مشہور تھے۔ شروع میں آپ کی عادت تھی کہ آدھی رات کے وقت مخدوم جہان کے مزار کی زیارت کے لیے جاتے اور انگشت شہادت کے اشارہ سے روضہ کے دروازہ کا بالہ کھولتے۔ اندر جاتے نماز شجد پڑھتے کلام اللہ کا ختم پڑھتے باہر آتے پھر انگلی کے اشارہ سے بالہ بند کر دیتے۔ ایک رات ایک برخت باہر آتے پھر انگلی کے اشارہ سے بالہ بند کر دیتے۔ ایک رات ایک مجذوب نے یہ ویکھا تو اس نے تمام ماجرا سید راجو قال کو بیان کر دیا۔ شخ مجدوب نے یہ ویکھا تو اس نے تمام ماجرا سید راجو قال کو بیان کر دیا۔ شخ کیے الدا سبق پڑھنے اور توجہ و برکات لینے کے لیے سید راجو کی خدمت میں نہ گئے۔ حضرت سید نے انہیں اپنے پاس بلوایا۔ بہت اعزاز و اکرام کیا۔

بوریا ۔ بست ، رارو اور ایک یو فرزند سے عبدالفکور اور عبدالنفور - دونوں شخ کیر الدین کے دو فرزند سے عبدالفکور اور عبدالنفور - دونوں ظاہری اور باطنی جمال کے جامع سے علوم شریعت و طریقت کے عالم و عامل اور کامل و اکمل سے اپ والد کے مرید سے ان سے ہی صوری و معنوی تربیت پائی ۔ وفات کے دن دونوں بیٹوں کو پاس بلوایا ' فرقہ خاص سے سرفراز کیا اور فرایا "میرے بعد جب بھی تہیں کوئی مشکل پیش آئے 'میری قبر کے کیا اور فرایا "میرے بعد جب بھی تہیں کوئی مشکل پیش آئے 'میری قبر کے پاس آکر ظاہر کرنا تہیں اس کا درست حل مل جائے گا" چنانچہ آپ کی وفات کے بعد الیا ہی ہوا۔ جب دونوں صاجزادوں کو کوئی مشکل یا مہم پیش وفات کے بعد الیا ہی ہوا۔ جب دونوں صاجزادوں کو کوئی مشکل یا مہم پیش وفات کے بعد الیا ہی ہوا۔ جب دونوں صاجزادوں کو کوئی مشکل یا مہم پیش وفات کے بعد الیا ہی ہوا۔ جب دونوں صاحزادوں کو کوئی مشکل یا مہم پیش وفات کے والد گرائی کی قبر کے سمانے آئے 'فورا ہی جواب مل جا آ۔

وفات: من الدين في ١٥٢٥ من وفات پائي-

قطعه

جلوه گر چون گشت در خلد برین مهر عالم ماه دین اکبر کبیر از خرد جستم چو سال وصل او گفت باتف «شاه دین اکبر کبیر

سيد صدر الدين المعروف فيخ راجو قال بخاري رحمته الله عليه

اپ والد بزرگوار سید احمد کبیر بن سید جلال الدین شریف الله سرخ بخاری او چی رحمته الله علیه کے عظیم خلیفه بیں۔ اپ بھائی سید جلال الدین مخدوم جمانیاں کی رحلت کے مخدوم جمانیاں سے بھی خرقہ خلافت و ارشاد ملا۔ مخدوم جمانیاں کی رحلت کے بعد مند ہدایت و ارشاد پر بیٹھ۔ آپ علوم خلا جری وباطنی سے آراستہ شخ سے دیور عشق و محبت سے پیراستہ شے۔ کوئی بھی آپ کی نظر کی تاب نہ لاسکنا تھا۔ جو سامنے آتا 'آپ کی عظمت کا اعتراف کرتا اور مرید ہوجاتا۔

آپ جو زبان سے نکالتے ویسے ہی واقعہ ہوتا۔ آپ مخلوق سے اس حد تک کنارہ کش سے کہ مخدوم جمانیاں نے آپ کے بارے بیں کی بار فرمایا اس کے کنارہ کش سے کہ مخدوم جمانیاں نے آپ کے بارے بیں کی بار فرمایا است جل وعلی نے مجھے مخلوق کے ساتھ مشغول رکھا اور سید صدر الدین کو اللہ نے اپنے ساتھ مشغول رکھا ۔ آپ کا اللہ کے سواکس سے کوئی تعلق نہ تھا۔ حضرت مخدوم سے زیادہ تر لوگوں کو تعلق آپ کے واسط سے ہی ہے۔ اگرچہ بعض لوگ حضرت مخدوم کے صاجزادے حضرت ناصرالدین محمد کے واسط سے بھی (حضرت مخدوم) تک متعلق ہیں۔

ایک دن آپ کے ایک صاحزادے نے ایک خادم کی داڑھی کسی جرم کی سزا کے طور پر تراش دی۔ اس نے آپ کی خدمت میں آکر فریاد کی۔ آپ نے فرمات میں آکر فریاد کی۔ آپ نے فرمایا "تسلی رکھو! وہ اپنی داڑھی اپنے ہاتھ سے تراشے گا"۔ صاحزادہ نے اس وقت تجام کو بلوایا اپنے سامنے بٹھایا اور کہا "میری داڑھی مونڈھ ڈالو"۔ تجام ڈرگیا اور ہاتھ دھونے کے بمانے روپوش ہوگیا۔ جب تجام نہ آئینہ رکھا نہ آئینہ رکھا اور اپنی داڑھی پوری طرح تراش دی۔

حضرت مخدوم جمانيال جب مرض موت مين مبتلا موسئ تو باوشاه كي

طرف سے اوچ کا مخصیل وار اور فاری نولیں شاہی نواہون آپ کی عیادت كے ليے آيا اور كما "خدا تعالى وحده لاشريك كى ذات پاك حفرت مفدةم كو صحت دے کیونکہ حضرت مخدوم کی ذات پاک ختم الاولیاء ہے۔ جیسا کہ ذات والا ورجات سرور كائنات عليه السلام و العلوة خاتم كل انبياء بي- جب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في وقات ياكي تو فيوت محمّ موحمي اسى طرح حضرت مخدوم کی وفات سے ولایت ختم ہو گئ"۔ جناب مخدوم نے جب سے بات سی توسید راجن قال سے فرمایا "تم نے سااس محض نے کیا کها؟ اگرچہ اس نے اس وقت اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور حضرت خاتم النبوت صلی اللہ علیہ وسلم كى رسالت كا اقرار كيا ب اور شريعت مقدسه كے حكم كے مطابق ايك ملان اگر پر مرتد ہو جائے تو واجب القتل ہوگا"۔ سید راجن نے کما معیں نے سا"۔ چانچہ حاضرین مجلس کواہ ٹھمرے اور ٹواہون سے کما "اب تم ملان ہو چے ہو۔ اسلام کا حكم تم ير جارى ہے۔ چاہيے كہ احكام اسلام كى اوالیکی کے بابد بو" مرجونکہ نواہون کو مسلمان ہونا منظور نہ تھا واتوں رات اوچ سے جماگ کموا ہوا۔ وہلی میں سلطان فیروز شاہ کی خدمت میں جاکر اظمار حال کیا۔ سلطان نے بھی ہرچند اسے اسلام کی ہدایت کی مر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے کما <sup>ور کچھ</sup> بھی ہو جائے میں مسلمان نہیں ہوں گا<sup>؟</sup> چند دنوں بعد حضرت مخدوم کا انقال ہو گیا۔ سید راجن قال جبیزو تھفین کے کام سے فارغ ہو کر اس مقدمہ کے تصفیہ کے لیے چٹم دید گواہوں کے ساتھ وہل کا رخ كيا۔ جب ان كے آنے كى خبر سلطان كو ملى تو اس نے علماء شركو اكشاكيا۔ اس بارے میں مشورہ لیا کہ حضرات کھے اس شم کا فتویٰ دیں کہ نواہوں قتل ے فی جائے اور سید صدر الدین بھی اس فویٰ کو قبول کرلیں۔ آخر قاضی عبدالمقدر كے بيٹے فيخ محر نے جو ايك تيز طبع نوجوان تھے كما: جب سلطان

مید راجن کے استقبال کے لیے تشریف لے جائیں تو باہمی ملاقات کے بعد یوچیں کہ آپ نواہون کافر کے مقدمہ کے تصفیہ کے لیے تشریف لائے ہیں؟ پس اگر وہ فرمائیں کہ جی بال تو پھر ہم ان سے سے بحث کریں گے اور متائیں گے کہ خود آپ نے اسے کافر کہا ہے اب اسے کیے مسلمان کہ رہے ہیں اور اس پر اسلام کا تھم جاری فرما رہے ہیں؟ قاضی کو صاحرادہ کی سے بات سلطان کو پند آئی۔ چنانچہ حضرت سید کے استقبال کے لیے سلطان گئے۔ ملاقات کے بعد پوچھا کہ آپ نواہون کافر کے مئلہ کے فیصلہ کے لیے تشریف لائے ای- حضرت سید نے جواب دیا کہ ہاں برائے تصفیہ مقدمہ نواہون ملمان آیا ہوں جس نے مارے اور دوسرے گواہوں کے سامنے اسلام کا اقرار کیا ہے۔ قاضی صاحب کے صاجزادہ فی محد نے جو اس وقت موجود تھے كما اس نے جيساكہ مونا چاہيے دلى اراده سے اپنى زبان سے اسلام كا اقرار نیں کیا۔ ابھی اس کے اسلام کا جوت شرعی طور پر نمیں ہوا۔ آپ اس پر اللام كا تحكم كس دليل سے لگاتے ہيں۔ حضرت سيد نے اسے تيز نظرت ریکھا اور فرمایا "اے قاضی کے بیٹے! مجھے تھماری باتوں سے دیانت کی ہو نمیں أتى- جاؤ قضا تمارے مرير أيكى ب اور تم سفر أخرت كے ليے آمادہ مو-ا پنے کفن وفن کا انتظام کرو"۔

یہ سنتے ہی شخ محر کے پیٹ میں درد ہوا۔ اسے اٹھا کر اس کے گھر لے گئے۔ گھر پنچا تو قریب الموت تھا۔ اس کے والد قاضی عبدالمقدور اپنے بیٹے کا قسور معاف کرانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوری نیازمندی سے عرض کیا "میرا یمی ایک بیٹا ہے اگر آپ مجھے بخش دیں تو آپ کی عنایت ہوگی" فرمایا "اب کیا ہوسکتا ہے؟" وہ تو دنیا سے چلا گیا گر آپ کو فرشخری ہو کہ اس کی المیہ حالمہ ہے۔ اس سے ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ وہ متقی اور

neignes inverletabrahzange

علوم طاہری و پاطنی کا عالم ہوگا" ای دوران قاضی صاحب کے خادمول نے آ کر خبردی کہ شیخ محدونیا چھوڑ گیا۔

شخ محر کی المیہ حالمہ تھی۔ چند ماہ کے بعد اس نے ایک بچہ جنا جس کا ابوالفتے نام رکھا گیا۔ وہ متق 'زام اور عابد ہوا۔

ادھر اس ٹواہون ہندو کو ہر چند کے بادشاہ اور امراء نے اسلام قبول کرنے کی تھیجت کی مگر اس نے انکار کیا۔ آخر اس کی گردن اڑا دی گئی۔

وفات : حفرت شیخ سید صدر الدین راجن قبال نے خواجہ معین الدین خو۔ شکل چشتی صاحب «معارج الولایت» کے بقول ۲۱ جمادی الا خر ۸۴۷ھ میں منگل کی رات شاہ دین خصر خان بن ملک سلیمان کی سلطنت مبارک میں وفات یائی۔

قطعه

چوں صدر الدین اذین دنیائے دون رفت عیان شر طرفہ تر تاریخ ایسال رسیدہ شاہ صدر الدین محبوب دو بارہ "بادی دین پیر قال" مدر الدین محبوب دو بارہ "بادی دین پیر قال"

شيخ سراج الدين حافظ قرآن قدس سره

آپ حضرت مخدوم جمانیاں رحمتہ اللہ علیہ کے عظیم خلیفہ ہیں۔ سالها سال

تک اپنے پیر کے امام نماذ رہے۔ حضرت مخدوم کی آپ پر بہت زیادہ عنایت و

شفقت تھی حتی کہ فقہ و حدیث اور تغییر کے ماہر علماء نے اس بارے میں رشک

کیا۔ اس پر حضرت مخدوم نے فرمایا "سراج الدین کو جب تک کعبہ نظر نہیں

آیا وہ تحبیر تحریمہ نہیں کتے"۔ آپ سے بہت می کرامات بے اختیار صادر

ہوئیں اگرچہ ان کو پوشیدہ کرنے کی امکان بھر کوشش کرتے تھے۔

صاحب "اخبار الاخيار" فرماتے ہيں آپ كے عمد ميں حضرت شاہ بدلع الدين مدار ' مرمزے كالى آئے۔ آپ كا طريقة عوام كے داول كو اپني طرف کھنچا تھا۔ بہت سے لوگ آپ کے گرد جمع ہوگئے۔ آپ کو بہت شہت ملی مگر آپ کی بعض باتیں شریعت کے خلاف تھیں۔ ان دنوں ایبا اتفاق ہوا کہ سلطان محمہ فیروز شاہ کی طرف سے قادر شاہ اپنے والد سلطان محمہ کی وفات کے بعد وہاں کا حاکم ہوا۔ شاہ مدار کی شہرت سے متاثر ہو کر آپ سے ملنے آیا۔ جب قطب المداركي بارگاه كے وروازه ير پنچا تو وربان نے اسے شاه مدار كے پاس نہ جانے دیا اور کما "اس وقت ایک بهت برا کامل جوگی آپ کی خدمت میں حاضرہے اور آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے اس وقت تھم یہ ہے کہ کوئی بھی اندر نہ آئے"۔ قادر شاہ بیر س کربہت غضب ناک ہوا اور شاہ مدار کے نوکر سے کہا "شاہ مدارے کمہ دو کہ وہ ہمارے شر 'ہمارے ملک اور ہماری عملداری میں نہ رہ" یہ کہ کر حاکم واپس اپنے گھر آگیا۔ شاہ مدار کو یہ خبر پینچی تو وہاں سے کوچ کیا۔ دریا یار کیا حاکم کے خلاف بددعا کی اور خادم سے فرمایا "تم میس رہو اور انظار کو کہ ماری بد دعا سے حکمران پر کیا آفت نازل ہوتی ہے۔ جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوجائے تو مجھے اس کی اطلاع کرنا" ادھرمدار شاہ نے دریا عبور كيا ادهر قادر شاه كے جم يرب شار آبلے نمودار ہوئے۔ وہ چيك كى بيارى ميں مبتلا ہوگیا اور قریب الموت ہوگیا۔ جب وہ زندگی سے ناامید ہوگیا تو شیخ سراج الدين حافظ كي خدمت ميں رجوع كيا۔ آپ نے اسے اپنا خاص پيرا بن پننے كے کے دیا جے پینتے ہی وہ تندرست ہوگیا۔ آبلوں کا نشان تک باقی نہ رہا۔ شاہ مدار کے خادم نے جب یہ ویکھا کہ اس نے شیخ سراج الدین کی پناہ لے لی ہے 'مایوس موا اور دریا پار کیا۔ شاہ مدار کو اطلاع دی تو وہ جون پور چلے گئے۔ وہاں سے قنوح كى طرف كئ كرمهى قادر شاه ك ملك مين نه آئے۔

وفات: آپ ۸۳۰ھ میں خالق حقیق سے جا ہے۔ تطعیہ

شد ازین دنیائے دون اندر بھت چون سراج الدین ولی متقی " "بادی خیر" است سال رطش ہم خرد گفتا "سراج روشن" ۱۹۵۰ه

سيد ناصر الدين بن مخدوم جهانيال جلال الدين بخاري قدس مره

آپ ملوم شریعت و طریقت و شرافت سیادت و شرافت سیادت و مجابت اور خوارق و کرامات کے جامع تھے۔ ولایت میں آپ عالی رتبہ تھے۔ چوں کہ اولاد بست تھی اس لیے سید ناصر الدین مشہور ہوئے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی سب اولاد بیٹے اور بیٹیاں ایک سوکی تعداد میں تھے اور سب نے لمبی عمریائی۔ بہت سے لوگ آپ کے مرید ہوئے۔ اگرچہ ان کے والد کے جانشین سید صدر الدین راجن قال تھے تاہم آپ بھی طالبوں کی راہنمائی میں آیت اللہ تھے۔ طریقت میں این اللہ تھے تاہم آپ بھی طالبوں کی دائنگ سے خلافت و اجازت حاصل کی۔ میں وفات پائی۔ قطعہ

بجنت ناصر الدین پون سفر کرد عیان سال وصال آن شه دین ز عارف ناصر الدین کامل آمد دگر «قطب کرم ناصر الدین» ۵۸۴۷ه

شيخ سيد بربان الدين قطب العالم بن سيد ناصر الدين بن سيد جلال الدين مخدوم جمانيال رحمته الله عليه

كنيت ابو محمر عبرالله اور لقب بربان الدين ب- صاحب حال و قال

تھے۔ علوم ظاہری و باطنی میں کمال تھا۔ خود اپنے والد کے مرید تھے۔ انہی سے صوری و معنوی تربیت پائی۔ آپ سے بہت سی کرامتیں ظاہر ہو کیں۔ فیبی اشارہ پاکر اپنے وطن اوچ سے سلطان احمد بن تا تار خان بن سلطان مظفر کے زمانہ حکومت میں احمد آباد شہر آئے۔ گجرات پہنچ کر سلطان کو اپنا مرید کیا اور ارشاد و راہنمائی کا فریضہ سرانجام دینے لگے۔ قطب العالم کا خطاب ملا۔ ہزاروں طالبان حق کو حق تک پہنچایا۔ ملک دکھن کے مشہور مشائخ میں شار ہوتے ہیں۔

ولاوت: آب كى ولادت ٥٩ عن موكى-

وفات: آپ نے صاحب "الاخبار الاخبار" کے بقول ۷۵۷ھ میں (جو مطلع يوم التروية سے حاصل موتا ہے) وفات پائی۔ صاحب "معارج الولايت" في آپ کا سال وفات ۸۵۱ھ تحریر کیا ہے۔ وو قولوں میں ایک سال کا فرق ہے۔ آپ کا روغہ بنوں کے مقام پر احمد آباد سے تین کوس کے فاصلہ پر ہے۔ آپ کے روضہ عالیہ پر ایک پھر ہے جس میں پھر' لکڑی اور لوہے کی خصوصیات ہیں۔ لینی نتیوں چیزوں کی خصوصیات و خواص اس میں بیک وفت پائی جاتی ہیں۔ یہ تشخیص نمیں کی جاسکتی کہ ان متیوں میں سے کون سی چیز کہاں ہے؟ کہا جا تا ہے کہ ایک رات حفزت نماز تہر کے لیے اٹھے۔ چو نکہ اندھرا تھا اس لیے آپ کو ٹھوکر لگی۔ آپ کو معلوم نہ تھا کہ کیا چیز ہے؟ اس لیے فرمایا کہ لکڑی ہے یا پھریا لوہا یا کوئی اور چیز؟ صبح ہوئی تولوگوں نے ویکھا تو تینوں کے وصف اس میں یائے۔ یہ پھراب تک وہاں ہے۔ کوئی دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ پھر ہے۔ پھر جب اچھی طرح دیکھتا ہے تو پکار اٹھتا ہے کہ بیہ لکڑی ہے۔ پھر جب غورے دیکھتا ہے تو کہتا ے کہ لوہا ہے یا کوئی اور چز؟

www.maktabah.org

قطعه

سيد متاب برهان الول بست مال انقالش اين چنين ۵۵۷ه باز سرور کوز وصل آنجناب "طرف زابد" شع حق" بربان دين" ۵۵۷ه

## سيد شاه عالم قدس سره

کنیت ابوالبرکات' نام محمد بن قطب العالم بربان الدین اور لقب مبنی پر ہے۔ اپنے والا کے مرد اور خلیفہ ہیں۔ صاحب کرامات بلند و مقامات ارجند تھے۔ ظاہر و باطن اپنے وقت کے سید (سردار) تھے۔ آپ کا علیہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ سے بہت مشابہت رکھتا تھا۔ آپ کی عمر والدین کا نام والیہ کا نام نیز عمر شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے مطابق تھی۔ والدین اور دودھ بلانے والی کا نام حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے متفق تھا۔

شاہ عالم چونکہ حضرت قطب العالم کے درمیانی صاجرادہ تھ اس لیے آپ کو انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کے بعد مند ارشاد پر بیٹھ۔ شخ احد کھو سے بھی تربیت حاصل کی۔

صاحب "اخبار الاخيار" كص بين:

ایک بردهیا حضرت شاہ عالم کی مرید تھی۔ اس کا ایک لڑکا تھا۔ وہ اتفاق
سے مرگیا تو بردهیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ کا دامن پکڑ کر بہت
داری اور منت کی کہ میرا بیٹا مجھے واپس ملے۔ جب ان کی منت ساجت حد
سے گزر گئی تو اس کی تعلی فرما کر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کا بھی ایک
کم سن بیٹا تھا۔ اس کو اٹھایا' باہر لائے۔ دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اس کی طرف

RANGES TO STATE OF THE STATE OF

رخ کیا اور کما ''یا اللہ وہ بچہ فوت نہیں ہوا' یہ فوت ہوا ہے۔ فورا اس بچہ نے آپ کے ہاتھ پر جان' جان آفرین کے حوالہ کی اور بردھیا کا بیٹا زندہ ہوگیا۔

ولادت : باسعادت ۱۸۵ه ب- آپ کی وفات بقول "صاحب الاخبار الاخبار" "معارج الولايت" وغيره بروز ہفتہ ۸ جمادی الاولی ۸۸۰ه ب- آپ کی عمر ۱۲۳ سال ب- صاحب "اخبار الاخبار" آپ کی آریخ وفات کا لفظ "فخر" سے اور صاحب "معارج الولايت" نے لفظ "شمع عشق" سے اخذ کیا ہے۔

آپ کا روضہ احمد آباد میں مرجع خلایق اور اس ملک کے لوگوں کے لیے تفریح گاہ ہے۔ یہ اونچی اور پرلطف جگہ ہے۔ شب جمعہ اس علاقہ کے لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ رات وہاں گزارتے ہیں 'جمعہ کے ون صبح سویرے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔

قطعه

شاه عالم بادشاه ابل جال مقتدائے دین امیر المومنین " گشت سال انقالش جلوه گر از "امین الله امام المتقین"

شيخ عبدالطيف داور الملك بن محمود قريشي قدس سره

آپ حضرت شاہ عالم محمد رحمتہ الله علیہ کے عظیم خلیفہ ہیں۔ آریخ "مرات سکندری" میں ہے کہ داور الملک سلطان محمود پکڑہ کے امیر تھے۔ سلطان سے داورالملک کا خطاب ملا۔ آخر حضرت شاہ عالم رحمتہ الله علیہ کے مرید ہوئے۔

www.madaldadh.org

ایک دن شاہ عالم وضو کر رہے تھے۔ داور الملک اپنے ہاتھ سے پانی ڈال رہے تھے۔ اس وقت شاہزادہ و کن جو کی بھاری میں جٹلا تھا اور اس کی شفا کے لیے آپ کے دعا کی درخواست ہو رہی تھی۔ شاہ عالم نے وضو سے قارغ ہونے کے بعد اپنے دست مبارک سے چند قطرے ہزام اور برص کی بھاری میں گرفآر شنزادے پر ڈالے تو اس نے فورا شفا پائی۔ پھر آپ نے داور الملک کی طرف رخ کر کے فرمایا "چونکہ اکثر او قات عوام اپنی حاجات خواجہ معین کی طرف رخ کر کے فرمایا "چونکہ اکثر او قات عوام اپنی حاجات خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت میں پیش کرتے تھے اس لیے آپ ان لوگوں کو سالار صعود غازی کے حوالہ کر دیتے تھے اور خود اس ججنجھٹ سے قارغ ہو جاتے سے لہذا جھے بھی یونمی کرنا چاہیے خود کو اس کام سے قارغ کر لینا چاہیے"۔ یہ فرمان من کر داور الملک نے دل میں سوچا کہ سالار مسعود غازی چاہیے شوران نہ ہو جانا چاہیے حق سجانہ تعالی تنہیں یہ مرتبہ بخشے کہ تم شہید جو جاؤ اور مخلوق کی عاجات پوری کرنے لگو؟"

چنانچہ چند روز بعد سلطان محمود نے آپ کو تھانہ امرون بھیج دیا جو ریاست گجرات کی سرحد پر واقع ہے۔ آپ نے دہاں جاکر قوت خداداد سے کام لے کر وہاں کی رعایا کو مطیع کیا حتیٰ کہ قصبہ مرون کے باشندے کراسیہ قبیلہ کے لوگ بھی آپ کے فرمانبردار ہوگئے۔ اس قبیلہ کا ایک بد قماش شریر شخص داور الملک کی خدمت میں حاضر ہوا اور کما کہ میرے فلاں رشتہ دار کے پاس عدیم المثال تکوار ہے جو دیکھنے کے لائق ہے۔ اس کی شمشیر ضرور دیکھنی چاہیے۔ چنانچہ آپ کے دل میں اس کے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ دیکھنی چاہیے۔ چنانچہ آپ کے دل میں اس کے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ میں شریر آدمی اب اس کراسیہ کے پاس گیا اور کما کہ ملک شہیں دھوکہ سے میں شریر آدمی اب اس کراسیہ کے پاس گیا اور کما کہ ملک شہیں دھوکہ سے میں شریر آدمی اب اس کراسیہ کے پاس گیا اور کما کہ ملک شہیں دھوکہ سے میں شریر آدمی اب اس کراسیہ کے پاس گیا اور کما کہ ملک شہیں دھوکہ سے میں اس کے دیکھوں سے کمہ دیا کہ

nongopulation de albumage

جب داور الملک مجھ سے تلوار مائلے تم یکبارگ اس پر ٹوٹ پڑتا اور اس کا کام تمام کر دینا۔

وہ کراسیہ آپ کی خدمت میں آیا۔ آپ نے بے تکلف ہو کر اس سے دیکھنے کے لیے تکوار مانگی۔ فورا ہی اس کے ساتھی ہاتھوں میں تکواریں لیے نمووار ہوئے اور حضرت واور الملک کو شہید کر دیا۔ آپ قصبہ موزنی میں وفن ہوئے۔ آپ کا مزار مرجع خلائق ہے۔ لوگ ظاہر و باطنی فاکدے حاصل ہوئے۔ آپ کا مزار مرجع خلائق ہے۔ لوگ ظاہر و باطنی فاکدے حاصل کرتے ہیں۔

واقعہ شمارت : آپ کا واقعہ شمارت (بقول صاحب معارج الولايت) ٨٨٥ ۽ جو لفظ زيقعده سے افذ کيا گيا ہے-

قطعه

داور الملک آن شهید انل جاه رفت چون از دېر در جت رسید سال ترحیاش شد طرفه تر از "ولی پر ابین داور شهید" ممال مرکب

## شيخ كبير الدين حسن قدس سره

آپ کا بخارا کے سادات عظام سے تعلق تھا۔ حضرت مخدوم جمانیال کے خاندان سے بہت فیض پایا اور کمالات تک پنچ۔ اس کے بعد دنیا کی سیر کے خاندان سے بہت فیض پایا اور کمالات تک پنچ۔ اس کے بعد دنیا کی سیر کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آخر والی اوچ آئے اور وہیں وفات پائی۔ صاحب "اخبار الاخیار" فرماتے ہیں: "آپ کی عمر ۱۸۰ برس تھی۔ آپ سے بہت سی کرامات فلا ہر ہو کیں۔ آپ کی مشہور ترین کرامت سے تھی کہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان جو بھی آپ کی خدمت میں آتا تائب ہو جاتا۔ اسلام کی تقدیق کرتا اور اسلام کے قبول کرنے میں بے اختیار ہو جاتا۔ اسلام کی تقدیق کرتا ور اسلام کے قبول کرنے میں بے اختیار ہو جاتا۔ اس

www.medvialoah.arg

لیے ہزاروں لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور ہدایت یاب ہوئے۔ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی بعض اولاد میں یہ کرامت باتی رہی۔

وفات : بقول صاحب "اخبار الاخيار" آپ نے ١٩٩٨ ميں وفات پائي۔ آپ كا مزار اوچ ميں --

قطعه

چون کبیر الدین حن سید ولی گشت در فلد معلی جائے گیر "آج عرفان کامل آید" رطش نیز "سلطان نیم الاکبر کبیر" ۸۹۷هه

شاہ عبداللہ قریشی ملتانی سروردی رحمتہ اللہ علیہ

آپ شیخ السلام بماؤالدین زکریا ملتان رحمتہ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے آباء کرام ملتان سے دہلی تشریف لے گئے۔ بجین سے بی آپ کی پیشانی مبارک پر بزرگی کی علامات ظاہر تھیں۔ آپ نے اپنے جد بزرگوار کے قدم پر قدم رکھا۔ سلطان بملول لودھی نے آپ کو اپنی دامادی میں قبول فرمایا۔ اور اپنی صاجزادی سے نکاح کر دیا۔ آپ بھی سالک ہوتے بھی مجدوب۔ آپ کو ظاہری عظمت و سطوت بھی حاصل تھی۔ سلوک کے دوران اپنی طاقت سے بڑھ کر ریا ضیں اور مجاہدے کے۔ آپ کا بیان نقل کیا گیا ہے کہ "ابتدائے سلوک میں ہم نماز پڑھتے تو ہزار رکعت سے کم نہ پڑھتے۔ آگ مادت سے کم نہ پڑھتے۔ آگ مادت کے ذکر پر جو آگر ہم تلاوت کرتے تو تین ختم سے کم نہ کرتے۔ ایک ساعت کے ذکر پر جو فائدہ مرتب ہو آ وہ بھی بے حساب ہو آ"۔

صاحب "اخبار الاخيار" فرماتے ہيں: أيك دن شاه عبدالله (اس) بام بلند ك اوپر تشريف فرما تھ (جو اب بھى آپ كے روضه كے پهلو ميس موجود

villende interlikkeligeeld-retige

ہے) اس دوران ان پر اچانک حالت وجد طاری ہوگئ۔ آپ چھت سے زمین پر گر پڑے گر اس حادثہ سے آپ کو کچھ نقصان نہ پنچا۔ اس طرح آپ نے ایک دن حالت وجد میں بکری کے بچہ کو زمین پر پنچا جس سے وہ مرگیا۔ ایک شخص نے عرض کیا "یا شاہ! بکری کے بچہ کو صدمہ پنچا اور وہ بے چارہ آپ کے ہاتھوں مارا گیا۔ مناسب ہو تا کہ آپ اسے زندہ کرتے کیونکہ آپ نے زندہ کو مردہ کر دیا ہے" یہ سنتے ہی شاہ اٹھے۔ برغالہ کی پیٹے پر پاؤں رکھا اور کہا "اور کہا اور کہا اور کہا اور کھا اور کہا اور کہا۔ کہا "اٹھ! مردہ کو برنام نہ کر" اس لھے تی القیوم کے تھم سے وہ برغالہ زندہ ہوگیا۔

"اخبار الاخیار" میں درج ہے: ایک دن شاہ عبداللہ حالت سکر میں تھے۔ خدمت کاروں سے فرمایا "گھر میں جتنا بھی سامان ہے باہر نکالو اور اسے آگ لگا وو ناکہ جل جائے"۔ آپ کا ایک کم سن صاجزادہ شاہ احمہ وہاں موجود تھا۔ اٹھ کر عرض کی "ایک ایک کر کے سامان نکالنا ککلف سے خالی نہیں ہے۔ ہم گھر کو آگ ہی لگا دیتے ہیں کہ ایک بار ہی سارا سامان جل جائے۔ حضرت کو یہ بات پند آئی تو اس کے حق میں دعائے خیر کی۔

وفات : بقول صاحب "معارج الولايت" آپ نے ٥٩٠٠ ميں وفات پائی-

ز دنیا در خلد معلی چو عبدالله پیر عابد دمین عیان شد نسل و سال انقالش ز «عبدالله قرایش سید دمین» معان شد نسل و سال انقالش

يشخ ساء الدين سروردي رحمته الله عليه

آپ مخدوم جمانیاں بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے نیرہ سید کبیر الدین

www.makitablah.org

اساعیل کے عظیم خلفاء میں سے ایک ہیں۔ علوم ظاہری و باطنی کے جامع صحے۔ ورع و تقویٰ میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ ونیا میں صرف بقدر ضرورت لینے پر اکتفا کرتے تھے۔ میرسید شریف جرجانی کے شاگرد مولانا ثاء الدین سے ظاہری علوم کی مخصیل کی۔ ملتان میں بعض واقعات و حوادث کی وجہ سے چلے گئے اور مدت تک رستوڑ' بہانہ وغیرہ میں رہے۔ پھردہلی آئے اور اسے وطن بنا لیا۔ طویل عمریائی۔ آخر عمرمیں نامینا ہوگئے تو اللہ تعالیٰ نے بغیرعلاج' وسیلہ کے آپ کو دوبارہ بصارت عطا فرمائی۔ آپ کی کئی تصانیف ہیں۔ جسے وسیلہ کے آپ کو دوبارہ بصارت عطا فرمائی۔ آپ کی کئی تصانیف ہیں۔ جسے دسیلہ کے آپ کو دوبارہ بصارت عطا فرمائی۔ آپ کی کئی تصانیف ہیں۔ جسے دسیلہ کے آپ کو دوبارہ بصارت عطا فرمائی۔ آپ کی کئی تصانیف ہیں۔ جسے مسلم کے لیے کافی و وافی ہیں۔

صاحب "الاخبار الاخبار" فراتے ہیں کہ ایک دن سلطان بملول کے فرمان نولیں 'شماب خان کا بیٹا شخ محمد شخ ساء الدین کی مجلس میں حاضر ہوا۔ یہ آدی فتق و فجور میں بدنام تھا۔ یہ آیا تو حضرت کا ایک مرید اٹھا ناکہ اسے مجلس سے نکال باہر کرے کیونکہ یہ پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ حضرت اس کے ارادہ سے واقف ہوئے اور اسے مخاطب کر کے فرمایا ۔

ہر کے طالب دیدار' چہ ہشار چہ مت ہمہ جا خانہ عشق است چہ مجد چہ کنشت

یہ بیت سنتے ہی شخ محمہ پر ایک حالت طاری ہو گئ۔ اس نے بے اختیار ہو کر زمین پر سر رکھا اور مرید ہو گیا۔ پھر تو وہ ساری عمر ممنوعات کے قریب بھی نہ پھٹکا۔

حضرت شیخ ساء الدین کے حقیقی بھائی شیخ مجمہ اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت کی بارہ سال کی عمر میں بھی بھی مناز تہجد فوت نہ ہوئی۔ والد بزرگوار نے آپ کو ایک ستارہ بتا دیا تھا کہ جب یہ ستارہ فلال مقام پر پہنچے تو نماز تہجد

representation for the constraint of the constra

پڑھ لینی چاہیے۔ شخ مجرہ میں ہوتے تو سر پر لحاف نہ او ڑھتے۔ اس ستارہ کو مجرہ کے روشن دان سے دیکھ لیتے۔ جب وہ ستارہ اپنی جگہ پر پہنچ جا آ تو آپ نماز تبجد ادا کرتے۔

"اخبار الاخیار" میں درج ہے کہ ناگور میں ایک نیک خاتون آپ کی مرید تھی۔ اس کے پاس ایک گائے تھی' اس کا دودھ وہ آپ کی خدمت میں مرید تھی۔ اس کے پاس ایک گائے تھی' اس کا دودھ وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی رہتی تھی۔ جب آپ نے ناگور سے مجرات جانے کا عزم کیا تو وہ گائے چوری ہوگئی۔ وہ خاتون آپ کی خدمت میں آئی عرض حال کی اور کما "میری گائے چور سے منگوا کر جھے عطا فرمائے" سے کہ کروہ نماز پڑھنے میں مشغول ہوگئے۔ عین نماز کے دوران شخ کے خادموں نے ساکہ آپ فرمائے ہیں "بی بی گیا تھیاری گائے حاضر ہے' لے جاؤ" جب وہ عورت نماز سے فارغ ہوگئی تو دیکھا کہ گائے صحن میں موجود ہے۔

ایک دن سلطان بهلول کی وفات کے بعد شخ ساء الدین ان کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ فاتحہ کے بعد مراقبہ کیا ' پھر اٹھے اور کہا ''یہ مخض دین میں بھی عیش و عشرت سے زندگی گزار گیا اور دنیا سے عالم آخرت میں منتقل مونے کے بعد بھی اللہ سے محبت کے صدقہ اس نے بلند مرتبہ پایا۔

ایک دن شخ کے سامنے ایک درویش "عین القصنات ہمدانی" کے محقوبات لایا۔ آپ نے اس کے ہاتھ سے کتاب لی اور ایک دو درق پڑھے اور فرایا آپ ہیں جگہ بذات خود بیک وقت گئے اور خانقاہ میں درویشوں کے ساتھ بھی کھانا تناول فرمایا" یہ من کر ایک درویش کے دل میں یہ خیال گزرا کہ جم تو ایک ہے پھر عین القصنات ہیں مقامات پر کھانے کے لیے کیے گئے جب کہ خانقاہ سے بھی باہر نہیں نکلے۔ شخ نے نور باطن سے اس کے خیال کو بھانے لیا۔ آپ نماز مغرب کے بعد حجرہ کے اندر گئے اور بلند آواز سے اس

www.comalandiah.ang

ورویش کو اندر بلایا۔ ورویش جب جمرہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ شخ ایک تن سے پانچ تن ہو چکے ہیں۔ جمرہ کے چاروں کونوں میں موجود ہیں اور جمرہ کے ورمیان بھی تشریف فرما ہیں۔ وہ جران رہ گیا کہ پانچوں جگہ شخ ساء الدین بیٹے ہوئے ہیں۔ اب اسے معلوم ہوا کہ یہ اس خیال کا جواب ہے جو عین القضات کی کرامت کے بارے میں اس کے دماغ میں آیا تھا۔ اس کے بعد وہ پانچوں صور تیں درویش سے مخاطب ہوئیں اور آواز آئی "درویشوں کو اتن قوت اس حد تک حاصل ہوتی ہے کہ وہ اگر وہ چاہیں تو بیک وقت سو جگہ حاضر ہو جائیں اور اپ گھرسے باہر قدم بھی نہ رکھیں "۔

وفات : شیخ ساء الدین نے بقول صاحب "اخبار الاخیار" بتاریخ ۱ جمادی الاول ۱۹۹ میں سلطان سکندر لودھی کے زمانہ میں وفات پائی۔ آپ کا مزار پرانوار دبلی میں ہے۔

قطعم

ساء الدین دلی سروردی که در ارض و سا مکمش روان شد چو از محم قشا رحت سفر بست "قشا" تاریخ تر میاش بیان شد

شخ عبدالجلیل المعروف به قطب العالم چوہڑ بندگ قریش حارثی الهنکاری لاہوری قدس سرہ

سروردیہ سلسلہ کے عظیم بزرگ ہیں۔ آپ کا نسب شریف چار واسطوں سے سلطان النار کین حمید الدین ابوا لمغیث حاکم بادشاہ کیچ کران تک جا پنچتا ہے جن کا ذکر خیر اس مخزن میں ہم کر آئے ہیں۔ یعنی آپ شخ عبدالجلیل بن ابوالفتح بن شخ عبدالعزیز بن شخ شاب الدین بن شخ نور الدین بن سلطان

www.makiabakawe

التاركين حيد الدين حاكم رحمته الله عليهم الجمعين-

شخ عبرالجليل صاحب مقامات بلند وكرامات ارجمند تھے۔ آپ فرد نگاند اور قطب زمانہ تھے۔ اینے والد شخ ابوالفتح کے مرید تھے۔ آپ نے دیگر بزرگان وین سے نیز دنیا کی سیرہے فیض کامل حاصل کیا۔ دنیا کی سیر کے بعد آپ شخ حميدالدين حاكم كے مكن و مدفن قصبه موكه ميس آئے اور كھ عرصه وہیں ٹھسرے۔ پھر خدائی اشارہ سے لاہور کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آدھے راستے میں پنچے تو خواب میں شخ فریدالدین گنج شکر کو دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں: "یا شخ مناسب سے ہے کہ پہلے اجود حین مارے روضہ مطمرہ یر آؤ اور مارے یاس سے اینا حصہ لو پھر لاہور جاؤ۔ چنانچہ آپ اجود حین تشریف لے گئے۔ چالیس روز تک حفرت گنج شکر کے روضہ مطمرہ پر خلوت گزین رے اور آنجاب کی بارگاہ سے (خلافت خاندان چئتیہ) کی خلعت فاخرہ سے مشرف ہوئے۔ بعد ازاں لاہور آئے اور کوٹ کودر میں ٹھمرے۔ یہ لاہور کے باہر ایک گاؤں تھا جو مشرق و جنوب کے درمیان گوشہ گئی کی طرف تھا۔ اب اس گاؤل کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔

ایک دن شخ دریا کی سرکے لیے تشریف کے جا رہے تھے۔ جب راوی کے قریب پنچے تو لی بیچ والی ایک عورت نے دریا پا پیادہ عبور کیا اور لاہور کی طرف رخ کیا۔ شخ نے اس سے پوچھا "اس لی کی کیا قیمت ہے؟" اس نے قیمت بتائی۔ شخ نے اس سے نوچھا "اس لی کی کیا قیمت ہے؟" اس نے قیمت بتائی۔ شخ نے ایک خادم سے فرمایا کہ "لی کی قیمت اسے دے دو؟" قیمت ادا ہو چکی تو آپ نے عورت سے کما کہ یہ گھڑا زمین پر مار کر تو ڑ دو۔ اس نے الیا ہی کیا۔ گھڑا ٹوٹا تو اس میں سے مردہ سانپ فکلا۔ عورت جران ہوئی۔ این گھر جا کر این گوجر شوہر اور اپنے بیٹے کو (جو گاؤل کے جران ہوئی۔ این گھر جا کر اپنے گوجر شوہر اور اپنے بیٹے کو (جو گاؤل کے برے آدمی شخ کی خدمت میں حاضر برے آدمی شخ کی خدمت میں حاضر برے آدمی شخ کی خدمت میں حاضر برے آدمی شخ کی خدمت میں حاضر

www.malantinth.org

ہوا' توبہ کی' اسلام لایا اور مرید ہوگیا۔ آپ نے اس کا نام شیخ جلال رکھا۔ وہ مخص آگے چل کر ولی کامل بنا۔

آپ کے بھائی اور خلیفہ شخ ابو بکر ہیں۔ انہوں نے آپ کے بارے ہیں استان میں انہوں نے آپ کے بارے ہیں استان کا عمید الجلیل " کے نام سے آیک کتاب کسی۔ فرماتے ہیں کہ میرا آپ کی بیعت کرنے کا سبب یہ ہوا کہ ایک دن میں آپ کی خدمت میں عاضر تھا۔ میرے ہاتھ میں خشک لکڑی تھی۔ میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ اگر یہ خشک لکڑی حضرت کی کرامت سے کچھ بالشت لمبی ہو جائے تو میں مرید ہو جاؤں گا۔ شخ اس خیال سے اپنے نور باطنی سے واقف ہوگئے۔ مسکرا کر فرمایا جاؤں گا۔ شخ اس خیال سے اپنے نور باطنی سے واقف ہوگئے۔ مسکرا کر فرمایا اللہ تعالی اس بات پر قادر ہے کہ خشک لکڑی کو بھی لمبا کر دے۔ استے میں میرے ہاتھ کی لکڑی پہلے سے چند بالشت کمی ہوگئے۔ میں اٹھا' آپ کے میرے ہاتھ کی لکڑی کہ ہوگئے۔ میں اٹھا' آپ کے قدموں پر سر رکھا اور مرید ہوگیا۔

حضرت شیخ عبدالجلیل سید ابوعبدالله سلیمان جزول رحمته الله علیه کی

تالیف "ولا کل الخیرات" براے ذوق و شوق سے براھتے تھے۔ یہ کتاب ذکر اور

درود شریف کے بارے میں بہت عمرہ ہے۔ حضرت یہ کتاب ایک بار صبح اور

ایک بار شام پڑھتے۔ آپ جس مرید پر زیادہ مہران ہوتے اس یہ کتاب

پڑھنے کی تاکید کرتے کیونکہ بہتر انداز سے اس کتاب کے مطالعہ سے اس کی
مشکلیں دور ہوتیں۔

وفات: "تذكره عبدالجليل" مين آپ كى وفات كا تذكره يول ہے كہ كم ماه رجب المرجب ١٩٥ من مجلس مين رونق افروز تھے۔ شيخ يونس شيخ جلال شيخ مولان اور شيخ ميلہ سياه پوش شيخ موكى آمنگر ' ملاقرن اور شيخ زين العابدين علاوه ازيں چند خلفا ك نامدار اور اوليائے كبار آپ كى خدمت مين حاضر تھے۔ اچانك آپ نے حوالہ كى۔

خسل کے وقت سلطان سکندر لودھی جو اس وقت لاہور میں تھا' آیا حضرت کے خسل میں شریک ہوا۔ خسل مکمل ہوگیا تو شخ کی زبان سے تین مرتبہ "الله" کا اسم مبارک لکا۔ بعض لوگوں نے سمجھا کہ ابھی زندہ ہیں۔ اس کے بعد دو گھڑی تک آپ کے ہوئ حرکت کرتے رہے۔ جنازہ کے بعد آپ کو لاہور سے باہر آپ کی خانقاہ میں دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار زیارت گاہ خلق کے۔

. صاحب "تذكره عبدالجليل" شيخ ابو برنے آپ كى تاريخ وفات كا حاصل لفظ "شيخ" سے نكالا ہے۔

قطعه

شه عبرا کبلیل آن قطب عالم بردی اوکشا در فضل حق باب " جنابش افضل دنیا و دین بود تو سال "ر خلتش را فضل در باب"

## قاضي مجم الدين تجراتي قدس سره

آپ حضرت شاہ عالم گجراتی کے خلیفہ اور مرید ہیں۔ صاحب "معارج الولایت" نے "مرات سکندری" سے نقل کیا ہے کہ قاضی مجم الدین ابتدا میں شریعت کے بری تخی سے پابند سے اور فقراء کے بارے میں متعقب سے۔ احکام شریعت جاری کرنے میں دل وجان سے کوشش کرتے۔ حتیٰ کہ ایک دن ایک ذرگر سلطان محود پہکرہ کے تاج کے لیے زیور مرصع کر کے لیے دن ایک ذرگر سلطان محود پہکرہ کے تاج کے لیے زیور مرصع کر کے لیے جا رہا تھا۔ انقاق سے قاضی صاحب کی اس پر نظر پڑگئے۔ آپ نے اس کے ہاتھ سے زیور لے کر نکڑے کو ڈالا۔ جب سلطان کو پہتہ چلا تو کے ہاتھ سے زیور لے کر نکڑے کو ڈالا۔ جب سلطان کو پہتہ چلا تو اس کمال علم و آداب شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے صبر کیا گر اتنا کہا "اگر قاضی صاحب شریعت میں اسے ہی کوں نہیں صاحب شریعت میں اسے ہی کیوں نہیں صاحب شریعت میں اسے ہی کیوں نہیں صاحب شریعت میں اسے ہی کیوں نہیں

روكتے؟" قاضى صاحب تك بيہ بات پہنچى تو آپ نے اس كا اثر ليا- ساع و مزامير كے حرام ہونے كے مسئلہ پر كتب نقه سے چند عبارات ايك كاغذ پر كھيں-

اوهر شاہ عالم کا دستور تھا کہ ہفتہ میں ایک مرتبہ نماز جعہ ادا کرنے کے لیے جمرہ سے باہر نکلتے اور نماز جعہ کے بعد سے نماز عصر کے وقت تک خانقاہ کے صحن میں تشریف رکھتے اور مریدوں اور طالبوں کی تربیت فراتے - غرضیکہ جعہ کے دن نماز عصر سے قبل شاہ عالم خانقاہ میں تشریف فراضے کہ قاضی نجم الدین ہاتھ میں کاغذ کیڑے ظاہر ہوئے۔ جب ان کی نظر آپ کے جمال پر ربی تو غایت رعب و دہشت سے بات کرنے کی ہمت نہ رہی ۔

حضرت شاہ نے فرمایا "قاضی تیرے ہاتھ میں کاغذ کیما ہے؟" قاضی نے وہ کاغذ شاہ صاحب کو دے دیا۔ جب آپ نے کاغذ پکڑا اور اسے دیکھا تو وہ سفید ہوگیا۔ عبارتوں کی سیابی مٹ گئ۔ آپ نے وہ کاغذ قاضی کے حوالہ کیا اور فرمایا "دیکھئے کیا لکھا تھا؟" قاضی نے جب دیکھا کہ حدف کا کوئی نشان باقی شمیں ہے تو ان کے ہوش جاتے رہے۔ حضرت شاہ کے قدموں پر سر رکھا اور اس گھری حسن اعتقاد سے مرید ہوگئے اور چند دنوں میں واصلان حق میں سے ہوگئے۔

وفات: اقوال صحیح کے مطابق آپ اادھ میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ قطعہ تاریخ وفات

شخ نجم الدین ولی باصفا شد چو از دنیا به جنت یافت بار «گشت ردشن نجم دین مخدوم دین» رحلت آن صاحب عز و و قار

2911

سید عثمان المشہور شاہ جہولہ بخاری لاہوری علیہ رحمتہ اللہ الباری
آپ پیر روش ضمیر تھے۔ صاحب ذوق و شوق تھے، جذب و استغراق اللہ ماصل تھا۔ اوچ سے لاہور تشریف لائے، بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنایا۔ آپ کو بہت مقبولیت حاصل تھی۔ چھوٹے بوئے، شریف، شریر ہر کوئی آپ کا تابع فرمان ہوتا۔ علاء وقت بھی آپ کے تھم کی تقبیل اپنے لیے سعاوت سجھتے تھے۔ آپ کے آباء کرام کا نسب چند ورمیانی واسطوں سے معاوت شموم جمانیاں سید جلال الدین اوچی قدس سرہ تک جا پہنچتا ہے۔

آپ سید محمد اوچی کے فرزند تھے جو ابن سید بہاؤالدین بن سید حالد بن سید حالد بن سید محمد شاہ بن سید رکن الدین المخاطب ابوالفتح بخاری بن سید حالد بخاری الملقب بذی نو بہار صاحب وستار بن سید ناصر الدین بن سید جلال الدین مخدوم جمانیاں (رحمتہ اللہ علیم الجمعین)

میر سب حضرات اپنے ہی آباء اکرام کے ہتھ پر سلسلہ وار "سلسلہ عالیہ سروردیہ" میں بیعت تھے۔

شاہ بمولہ بخاری کملانے کا سبب سے ہے کہ آنجناب اونٹ پر سوار ہو کر اوچ سے لاہور کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ اونٹ کو تیز چلاتے تو آپ کا بازو حرکت کرتا۔ اس دوران آپ نے اپنے بازو سے خطاب کرتے ہوئے فرایا " یہ حرکت کیوں ہے؟" شاید تجھے جمولہ (رعشہ) ہوگیا ہے۔ ای دوران آپ کے بازو میں رعشہ پیدا ہوگیا جو آخری دم تک رہا۔ جمولہ پنجائی زبان میں رعشہ کو کہتے ہیں۔

وفات: آپ کی اولاد کے پاس موجود قدیم شجرہ کے مطابق آپ نے ۱۸ رہیج الاول ۱۹۳ میں سلطان سکندر لودھی کے عمد میں وفات پائی۔ آپ کا مزار قلعہ لاہور کے اندرون تھ خانہ کے مقام پر ہے جو قلعہ اکبری کی تعمیر سے قبل شمرلاہور کی آبادی کے اندر تھا۔ یہ مزار شیخ حیینی اور پنج پیرکے نام سے

THE STREET STREET

مشهور ہے۔

قطعه

میر عثان چوگشت رابی خلد یافت از حق بیاغ خلد مکان گو وصالش امیر عثان نیز "معدن جود سید عثان" ۱۹۱۲ه ۱۹۱۲

# يشخ علم الدين چوني وال قدس سره

آپ شخ عبدالجلیل چوہڑ قطب العالم لاہوری کے عظیم خلیفہ ہیں۔ اعلیٰ درجات و مراتب پر فائز تھے۔ عشق و مجت اور جذب و شوق میں نگانہ آفاق تھے۔ جب مرید ہوئے تو آپ کی خدمت میں رہے۔ ایک دن شخ جا رہے تھے کہ اچانک ناپاک کیچڑ آپ کے لباس پر پڑگیا۔ سید علم الدین نے فورا شخ کی چادر لی' اسے صاف کر کے پانی سے دھویا۔ اس خدمت سے مرشد گرای خوش ہوئے اور فرمایا "سید علم الدین! تونے میرے لباس سے ظاہری نجاست خوش ہوئے اور فرمایا "سید علم الدین! تونے میرے لباس سے ظاہری نجاست دور کی۔ میں نے تیرے ول سے باطنی نجاست صاف کر دی"۔

فی الحالی علم الدین کا دل نور معرفت سے روش ہوگیا۔ آپ درجات ولایت تک جاپنچ اور اپنے زمانہ کے اولیاء میں متاز مقام پر فائز ہوئے۔

چونکہ سید علم الدین کو سے دولت لازوال اپنے شخ کا لباس وهونے سے حاصل ہوئی تھی اس لیے آپ ہیشہ اپنے مرشد کے کپڑے وهوتے۔ حیٰ کہ آپ شخ علم الدین گاذر مشہور ہوگئے۔ جمیل اور خرقہ خلافت ملنے کے بعد جنڈیالہ گلتان تشریف لے گئے۔ آپ کا روضہ منورہ قصبہ چوپی سے ایک فرسنگ کے فاصلہ پر واقع ہے۔ آپ کے سالانہ عرس کے موقع پر دھوبی قوم کے لوگ آپ کے مزار پر بڑی تعداد میں حاضری دیتے ہیں۔

وفات: آپ ۹۱۲ھ میں فوت ہوئے۔

قطعه

شخ علم الدين ولى دو جمان رفت از دنيا چو در خلد برين گفت سال ارتحالش جلوه كر "كاشف دين عالم علم اليقين"

### قاضي محمود مجراتي قدس سره

صاحب زوق و محبت و عشق تھے۔ شاہ عالم محجراتی کے خلیفہ تھے۔ ہمدی زبان میں عاشقانہ شعر کہتے جو اس علاقہ کے قوال 'بزرگوں کی ساع کی محفلوں میں رہھتے۔ یہ اشعار بے حد موثر ہوتے تھے۔

جب قاضی محمود رجمت حق سے جالے آپ کو لحد میں ا آرا گیا تو آپ کے والد بزرگوار نے آپ کے روئے مبارک سے کفن کا کپڑا ہٹایا۔ آپ کی جانب دیکھا تو قاضی محمود نے آنکھ کھولی اور مسکرائے۔ والدنے کما "بابا محمود! یہ کیا بچوں والی حرکتیں ہیں جو تو کر رہا ہے؟" آپ نے فورا آنکھ بند کرلی۔

وفات: آپ نے ٥٩٠٥ ميں داعي اجل كو ليك كما۔

قطعه

حضرت محمود شیخ با کمال شد چو زین دنیائے فانی ورجنان سال وصل او بگو «شیخ بدی" سالک «مشکل کشا محمود وان" ۱۳۰۰هه ۱۳۰۰ه

فيخ موسىٰ آمنگر سروردى لامورى قدس سره

آپ ایک مشہور ولی تھے اور شیخ عبد الجلیل جو ہر بندگی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ شرع میں آپ شیخ شہر اللہ بن بوسف کے ملتان میں مرید ہوئے جو شیخ بہاء الدین ذکریا ملتانی کے روضہ عالیہ کے سجادہ نشین تھے۔ انہوں نے وفات

urusus melekilakindi. amp

پائی تو آپ شیخ عبدالجلیل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی محیل کی صاحب "تذكره عبدالجليل" فرمات بين: "جب شخ شر الله ماتاني كا آخری وقت تھا تو شیخ موی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی "یا فیخ! ابھی اس خادم نے محیل شیں کی اور ابھی تک علوم باطنی کے بارے میں چند حقائق و دقائق آپ سے حل نمیں کروائے۔ آپ بندہ کے لیے ایم باتیں ارشاد فرمائیں جو میرے لیے مفید ہوں"۔ میخ شر اللہ نے جواب دیا "حرى بقيه ميميل قطب العالم عبدالجليل لامور سے موگ- ان كى خدمت ميں حاضر ہوتا اور اپنا حصہ لینا" چنانچہ شخ شمر اللہ کی وفات کے بعد شخ مویٰ نے لاہور کا رخ کیا۔ ﷺ عبدالجلیل کی خانقاہ میں آکر فقراء کی جگہ خاموثی سے بیٹھ گئے۔ ادھر شخ عبد الجلیل نے اپنے نور باطن سے ان کا حال جان لیا۔ مجرہ سے پاہر آئے اور آواز دی کہ ابھی ایک نووارد مخص جس کا نام موی ہے ملتان سے ماری خانقاہ میں پنج ہے۔ اسے مارے پاس لایا جائے۔ خادموں نے آواز دی کہ شیخ موی کمال ہے؟ اب شیخ موی اٹھے اور حفرت کی خدمت سے سرفراز ہوئے۔ کئی سال تک آپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ اپنی محیل کی اور آپ کا شار اولیاء عظام میں ہونے لگا۔ حضرت شیخ بھی آپ سے جدائی برداشت : کرتے تھے اس لیے اپنی خانقاہ سے مصل ود پیکھ زمین مرحت فرمائی تاکہ اپنی رہائش کے لیے مکان بنا لیں۔ آپ رزق حلال كے ليے لوہاروں كاكام كرتے تھے۔

ایک دن شیخ موی لوہاروں کے کام میں معروف سے کہ ہرد نام کی ایک عورت لوم کی سلاخ ٹھیک کروانے کے لیے آپ کے پاس آئی۔ وہ عورت حن و خوبصورتی میں بے مثال تھی۔ اس نے سلاخ اور پچھ اجرت آپ کے حوالے کی۔ شیخ نے سلاخ بھٹی میں ڈالی۔ آپ ایک ہاتھ سے وعوکی کو ہلانے

RENTAL SERVICE CONTRACTOR OF THE SECOND SERVICE OF THE SECOND SECON

کے اور دوسرے ہاتھ میں چمٹا پکڑ کر سلاخ کے ایک سرے کو پکڑ لیا اور اپنی نظریں اس عورت میں گاڑ دیں اور بوری توجہ سے اس عورت کے حسن و جمال کا نظارہ کرنے گئے۔ آپ نقاش کے جمال کا نقش اور اس کی کاریگری کا مثابرہ اس عورت کے حس میں کرنے لگے۔ جب کھ ور تک می کیفیت رى تو وه عورت غصے موكى اور كنے لكى "اے دكاندار تجھ ير افسوس ك تو بيكانى عورت کو دیکھا ہے اور خدا سے نمیں ڈریا۔ کتنی در ہوچکی ہے کہ اونے سلاخ بھٹی میں ڈال رکھی ہے اور دیوانہ وار میرے حسن و جمال پر مفتون مورہا ہے"۔ یہ بات س کر شیخ مویٰ نے آگ سے لوم کی سلاخ تکال اور سلائی کی طرح اپنی آنکھ میں چھیری اور کہا اے عورت اگر تجھے دیکھا ہے تو میری آمکھ جل جائے اور اگر اس کو دیکھا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو لوہے کی سلاخ سونا بن جائے گے۔ فورا بی امنی سلاخ خالص سونا بن گئے۔ جب اس عورت نے یہ کرامت ویکھی تو اس کا ول دنیا سے اٹھ گیا۔ جام عثق اللی کی متانی بن گئی' کوچہ و بازار میں دیوانہ وار پھرٹی' گھراور گھروالے سے اس کا دل اچاف ہوگیا اور ہزار دل سے مالک حقیقی کی عاشق بن گئے۔ کئ سالوں تک اس کی میں حالت رہی کہ گھروالے بدے حیلے ہے اس کو پکڑ کریا بہ ذیجر کرتے اور وہ کی نہ کی تدبیرے زیجروں سے فکل کر بازار کا رخ كرتى - نظ سر على بير بحرتى - آخر ايك ون اس في اپنى جان شيريس معثوق حقیق کے سپرد کر دی۔ لین اس دکھ بھری دنیا سے کوچ کر گئے۔ شیخ مویٰ نور باطن سے اس کے فوت ہونے کا حال جان گئے۔ اس نازنین کے سمانے تشریف کے گئے اور گھروالوں سے فرمایا کہ اس کشتہ عشق الی کی تجییرو تلفين ابھي نه كريس شايد كه وه زنده مو- ابھي شخ كي زبان سے لفظ "زنده" فكلا بی تھا کہ اس عورت نے حرکت کی اور زندہ مو کر اٹھ بیٹھی۔ آپ کے

www.makiabah.oug

قد مول پر سر رکھا اور پھر جب تک زندہ رہی شخ کی خدمت میں رہی۔ جب فوت ہوئی تو آپ کے روضے کے مصل دفن کی گئے۔ چنانچہ شخ مویٰ کے روضے کے متصل جو دو سراچھوٹا روضہ ہے وہ اس پاک وامن بی بی کا ہے۔ جب شخ مویٰ نے اپنے مقبرے کے لیے ایک اونچا گنبد اس زمین میں تقمیر کروانا چاہا جو آپ کو اپنے مرشد نے عطاکی تھی تو آپ نے معمار طلب کیے اور بنیاد رکھوائی۔ اتفاق سے ان میں سے کچھ معمار ہندو تھے۔ اننی دنوں میں دریائے گنگا میں نمانے کے دن آئے جو ہندوؤں کے مذہب میں بہت تواب كا كام ہے۔ ہندو معماروں نے سفر گنگا كے ليے حضرت في سے رخصت چاہی مگر آپ نے رفضت نہ دی۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب خاص عسل کا دن آئے تو جمیں اطلاع دینا تھیں وریائے گنگا پنچا رہا جائے گا۔ آخر کار جب خاص عسل کا دن آیا تو وہ معمار حاضر ہوئے اور اطلاع دی کہ آچ اشنان کا دن ہے۔ فرمایا کہ خانقاہ کے متصل كوئيس كے پانی كے حوض میں جا كر غوط لگاؤ انشاء اللہ وريائے گنگا میں سر نکالو گے۔ وہ سب کنوئیں کے حوض پر گئے۔ ڈبکی لگائی جب سر ہاہر نکالا تو وہ دریائے گنگا میں تھے۔ بہت خوش ہوئے۔ اپنے مذہب کی رسمیں اوا کرنے کے بعد جب دوبارہ دریا میں جا کر غوطہ لگایا۔ جب سربا ہر نکالا تو اپنے آپ کو مینے کے حوض میں پایا۔

وفات: شخ موی آ ہگر نے صحیح قول کے مطابق ۹۲۵ھ میں وفات پائی۔ یہ ابراہیم لودھی کا دور حکومت تھا۔ آپ کا مزار لاہور میں ہے۔ آپ کے روضہ کا رنگ سبزہے۔

قطعم

چون شخ دین و دنیا شخخ موی شد از دنیا مخلد جاودانی برور شد عیان تاریخ سالش ز "سلطان زبان موی طانی"

## يفخ سيد حاجي عبدالوباب بخاري قدس مره

آپ سید جلال الدین شریف اللہ سرخ بخاری کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے بزرگوں کی نسبت سید محمد غوث بن سید جلال الدین سرخ تک جا پہنچتی ہے۔

آپ باعمل اور حال و قال اور ذوق و شوق اور محبت رکھنے والے بزرگ تھے۔ ابتدا میں دارالامان ملتان وطن تھا۔ ایک دن اپنے سسر اور پیرو استاد سید صدر الدمین بخاری رحمته الله علیه کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ آپ سے سنا کہ وو نعمیں ونیا میں بالفعل موجود میں جو اللہ کی سب نعموں سے برتر ہیں گر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے' نہ ان کی شان پھانتے ہیں اور ان نعتوں کے حصول سے غافل ہیں۔ ایک سے کہ حضرت سرور کا نات علیہ العلوة ولا لهم مدينه منوره مين موجود بين لوگ اس معادت كو نهيس بات-ووسرا قرآن مجید جو بروردگار کا کلام ہے۔ حق سجانہ تعالی نے بلاواسطہ غیراس ے کلام کیا۔ لوگ اس سے بھی عافل ہیں۔ شخ عابی اپ پیرے یہ کلام سنتے ہی فورا اٹھ کھڑے ہوئے۔ مدینہ منورہ کے سفر کا عزم کیا۔ حضرت سے رخصت طلب کی اور خشکی کے راستہ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ زیارت کی سعادت حاصل کی وطن واپس آتے ہوئے وہل آئے۔ سلطان سكندر لودهى كو آپ سے عقيدت موكئ- وہ آپ كى يورى تعظيم كريا- بادشاه کو حضرت حاجی سے اس قدر نیاز و محبت ہوئی کہ "فنا فی النیخ" کے مرتبہ پر

resonantialialiah.orga

پہنچ گیا۔ شخ نے دو بار دہلی سے زیارت حرین شریفین کا قصد کیا۔ دوبارہ اس معادت سے فائز ہوئے۔ حضرت خاتم الرسالت علیہ السلوۃ و التحیت کے اشارہ سے واپس ہندوستان آئے۔

آپ نے ایک تغیر لکھی ہے جس میں اکثر بلکہ تمام قرآن کو حضرت پنجبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و نعت قرار دیا ہے۔ اس تغیر میں بہت سے وقائق عشق اور رازہائے محبت درج فرمائے ہیں۔

وفات : شخ سید حاجی عبدالوہاب نے بقول صاحب "اخبار الاخیار" ۱۹۳۲ھ میں وفات پائی جو لفظ "شخ حاجی" سے اخذ کی ہے۔ آپ کے بعد سیدمد رُ مند مشیحت پر بیٹھے۔

قطعم

سید حاجی چون از دنیائے دون رفت در فردوس اعلیٰ یافت جا سید «محبوب میر متقی" کن رقم سال دصالش «سردرا» سید ۳مجوب

## شيخ عبدالله بياباني قدس سره

مولانا ساء الدین رحمتہ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں۔ اپنے وقت کے زاہدوں میں شار ہو تا ہے۔ تجرید میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ ابتدائے حال میں شادی کی۔ بعد میں جب دیکھا کہ اس سے حضوری' وقت اور فراغ عبادت پر اثر پڑتا ہے تو بیوی سے مفارفت کرلی۔

بیان کیا جا آ ہے کہ آپ اپنی طرف نبت کر کے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ جو بات بھی کرتے غائب کا صیغہ استعال کرتے۔ کسی بھی سلسلہ میں بات ہو اپنے آپ کو اس میں شامل نہ کرتے اور جن دنوں دہلی میں سکونت

ymmumalandiah.org

تھی۔ سلطان المشائخ نظام الدین دہلوی کے روضہ عالیہ میں مشغول ذکر و فکر رہے۔

آپ کی عادت تھی کہ ہر نماذ کے لیے آدہ عسل کرتے۔ کپڑے دھوتے۔ ایک دفعہ بادشاہ نے کچھ لوگوں کو قید کر دیا۔ ان میں سادات بھی تھے۔ آپ گئے اور بادشاہ سے ان کی رہائی کی سفارش کی گربادشاہ نے آپ کی بات نہ مانی۔ آپ نے قرمایا: "اس شرمیں رہنا حرام ہے جس کا بادشاہ تو ہو"۔ آپ وہلی سے مندور گئے۔ وہاں کے فرمانروا نے آپ کا استقبال کیا' نفتہ رقم بیش کی گر آپ نے قبول نہ کی اور فرمایا "جھے اس سے کوئی سروکار نمیں۔ آپ فلال ماکم کو یہ فرمان و بیجئے کہ فلال بیابان میں جھے جگہ دے جھے بریشان نہ کرے اور ظلم نہ کرے "۔ چنانچہ آپ اس جگہ شمرے۔ آپ کی قبر بھی وہیں ہے۔

وفات: آپ نے ۱۹۳۷ھ میں وفات پائی۔ قطعہ

چو عبداللہ بفردوس برین رفت بوصل آن شہ جنت پناہی بیابانی دے خوب رو کو دگر تحریر کن فیض اللی میابانی دے خوب رو کو دگر تحریر کن فیض اللی ۱۳۹۳

## شخ جمالی قدس سره است است است است است است

آپ مولانا ساء الدین سروردی رحمته الله علیه کے مرید اور خلیفہ تھے۔
ایگانہ روزگار ، مجمع اطوار ، شعرو سخن میں استاد زمانہ اور فرد ایگانہ تھے۔ آپ کا
اصل نام جلال خان ہے۔ اوا کل میں اپنا تخلص "جلالی" کرتے تھے۔ بعد میں
ایٹ پیر روش ضمیر کے اشارہ سے "جمالی" تخلص کیا۔ آپ نے مثنوی ،

waywa amalatabaah arge

قصیدہ اور غزل سب میں طبع آزمائی ہے۔ بہت سے سفر کیے۔ زیارت حرین الشریفین سے مشرف ہوئے۔ مولانا عبدالرحمان جامی اور مولانا جلال الدین روی سے تعلق رہا۔ باہر بادشاہ کے حضور بہت عزت تھی۔ اس کے نام پر قصیدے لکھے۔ ہمایوں بادشاہ غازی کے نام بھی قصیدے تحریر کیے۔ ایک رات آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں قصیدہ لکھا۔ اس رات خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا «مجھے تیرے قصیدہ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا «مجھے تیرے قصیدہ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا «مجھے تیرے قصیدہ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا «مجھے تیرے قصیدہ سے یہ شعر پہند آیا ہے۔

موی از موش رفت بیک پر تو صفات توعین ذات می گری در تسمی

وفات : ۱۰ ذی تعدہ ۹۳۲ھ میں فوت ہے۔ اس سال ہمایوں بادشاہ گجرات گیا ہوا تھا۔ آپ بھی بادشاہ کے ساتھ لشکر میں تھے کہ وفات پائی۔ آپ کا مقبرہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدس سرہ کے مزار میں ہے۔ قطعہ

مقدّائے دین جمال دو جمان جامع عز د کمال معرفت شد چو در جنت ز ہاتف شدندا طالب "الل جمال معرفت"

## شيخ اوهن زين العابرين والوى قدس سره

آپ شخ عبدالحق محدث وہلوی کے نانا ہیں۔ مولانا ساء الدین سروردی کے نامور مرید اور خلیفہ ہیں۔ آپ کامل عالم عبادت گزار ' نیوکار اور خشوع و اکسار میں حدسے بوھے ہوئے تھے۔ زیادہ تر روزہ دار رہتے۔ کھانے میں بہت مخاط تھے۔

وفات : بقول صاحب "اخبار الاخيار" ١٩٣٨م اور بقول صاحب "تذكره

vegyve*araktabah.or*g

العاشقين" ١٩٨٧ه ميں وفات پائي۔ پهلا قول قربن صحت (زيارہ صحح) ہے۔ قطعہ

چو زین العابدین شخ جمانگیر ز دنیا رفت در فردوس اعلیٰ عیان شد سال وصل ارتحالش ز "زین العابدین نور مجلی"

#### سيد جمال الدين سروردي قدس سره

بخاری سید ہیں۔ اپنے بھائی سید عبدالوہاب بخاری وہلوی کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ آپ کے آباء کا نسب (جیسا کہ سید عبدالوہاب کے تذکرہ میں بیان ہوچکا ہے) چھ واسطوں سے سید جلال الدین شریف اللہ میر سرخ بخاری اوچی تک پنچتا ہے۔ آپ ولایت و سیادت 'شرافت و عبادت اور ریاضت میں مقام بلند پر فائز تھے۔ سلاطین کشمیر کے آخری دور میں آپ نے خطہ و لپذیر کشمیر کو اپنا باطنی کشمیر کو اپنا باطنی فیض پنجایا۔

حضرت مخدوم شیخ حمزہ تشمیری بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلسلہ عالیہ سرورویہ میں خرقہ خلافت پایا۔ یہ کمنا بجا ہوگا کہ سید جمال الدین کے تشمیر آنے کا بنیادی مقصد شیخ حمزہ تشمیری کی تربیت و جمکیل تھا۔ چنانچہ آپ لوگوں کی راہنمائی کرنے ' خلافت و اجازت عطا کرنے کے بعد واپس ہندوستان تشریف لے گئے۔ وہلی پنچ اور ۱۹۳۸ھ میں رحمت حق سے جا ملے۔

قطعه

غلد برین جلوه کر شد چو ماه یجو رحت او ز «معراج خلد»

weeks and taleah and

## ملا فیروز فقی تشمیری سروردی قدس سره

تشمیر کے ایک بہت برے عالم اور بزرگ تھے۔ ابتدا جوانی میں سفر شروع کیا' حرمین الشریفین پنیے' مج کی سعادت حاصل کی' روضہ فہوی پر عاضری دی۔ کچھ عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد ہندوستان آئے بدایون پنچ۔ علوم ظاہری کی مخصیل میں کافی محنت کی تاہم اس میں کامیابی نہ ہوئی۔ آخر ایک ون قسمت نے ساتھ دیا تو ابوالعباس خفر علیہ السلام کی زیارت - بمرہ یاب ہوئے۔ ان سے تحصیل علم کی خواہش کی۔ چنانچہ چالیس دن تک حضرت خضر آپ کو آکر تعلیم دیتے رہے۔ آپ نے چالیس دن میں علم فقہ و حديث و تفيروغيره من "مخصيل نامه" حاصل كيا اور دستار فضيلت باندهي-جب آپ کے علم و فضل کی شمرت دور دور تک پیچی او اکبر بادشاہ نے بہت منت و ساجت کر کے اپنے پاس بلوایا اور بہت عزت و محریم کی- شیخ مندوستان سے کشمیر تشریف لے گئے۔ وہاں کے مفتی اعظم بنے اور کمال ریانت و امانت سے شریعت کے حکم نافذ کرنے لگے۔ باطنی صفائی کے لیے شیخ میر حمزہ کشمیری کے مرید ہوگئے۔ آخر حسین شاہ والی کشمیر کے عمد میں شیعہ قوم کے ہاتھوں شہید ہوگئے۔ کشمیر میں ہی وفن ہوئے۔ بقول صاحب "تواریخ اعظمی" آپ کا واقعہ شمادت ٣٥٩ه ميں پيش آيا۔ اس وقت آپ کي عمرستر سال تھی۔ ذکورہ کتاب میں آپ کی تاریخ وفات کے سلسلہ میں بیہ شعرورج

از پے تاریخ آن دین وحید گفت شد از "بهر دین ملا شهید"

قطعم

چو شد فیروز مند از ملک دنیا جناب مولوی فیروز دین پیر کی فیروز شد تاریخ سالش ددباره زنده دل فیروز سمیر ۱۲۱ مهمیر

آپ کی شادت کے بعد آپ کے صاجزادہ ملا عبدالوہاب عمدہ افتا پر معمکن ہوئے وہ صاحب تصانیف و توالیف تھے۔

## مخدوم سلطان شيخ حمزه تشميري قدس سره

آپ کشمیر جنت نظر کے بہت برے بردگوں میں شار ہوتے ہیں۔ مخدوم اولیاء ہیں۔ آپ کا اصل وطن موضع بڑ پرگنہ زینہ کو ہے۔ بچپن میں بی جذبہ عشق ربانی ایبا بیدا ہوا کہ اپنے گاؤں سے نکل کر شمر چلے آئے اور وامن کوہ میں عباوت و ریاضت میں مشغول ہوگئے۔ خوش نصیبی دیکھئے کہ اولی طریقہ سے حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے فیض حاصل کیا۔ غیب سے تر تیب و شخیل ہوئی۔ چونکہ آپ کا کوئی ظاہری مرشد نہ تھا اس لیے آپ نے اس بارے میں بارگاہ کبریاء میں دعا کی۔ ارشاد مواکہ تہمارا مرشد خود بخود تممارے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ ایبا ہی ہوا کہ چند میں عالی دیلی عبوا کہ چند مواکہ تعد سید جمال الدین بخاری (جو حاتی عبدالوہاب بخاری وہلوی کے مطلع علیہ بیں) وبلی سے کشمیر تشریف لائے۔ فی الحال شیخ حمزہ غیبی اشارہ پاکر مطلع علیہ بیں) وبلی سے کشمیر تشریف لائے۔ فی الحال شیخ حمزہ غیبی اشارہ پاکر ماضر ہوئے۔ بیعت کی اور چھ ماہ تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیعت کی اور چھ ماہ تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیعت کی اور چھ ماہ تک آپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ اعلیٰ مقامات تک پہنچ ' شرقہ خلافت پایا۔

صاحب "تواریخ اعظمیہ" فرماتے ہیں کہ حضرت مین مخرہ بوری رات "جبس نفس" میں گزار دیتے۔ زیادہ جاگئے اور ذکر و قکر سے آپ کا مغز گل چکا تھا۔ آپ کو اندر کی گری اور باطنی سوز و گداز کی دجہ سے ایک بل مجی

آرام نه آیا تھا۔ رات دن روئے 'آہ و نالہ میں معروف رہے۔ آپ طالیوں کے مسائل حل کرنے 'ان کی جارہ سازی کرنے ' زمان و مکان اور کرامات و تصرف میں اللہ کی آیت تھے۔

کتاب "درر المردین" میں آپ کے عظیم ساتھی شخ بابا داؤد خاکی تحریر فراتے ہیں کہ حضرت مخدوم مراتب ابدالی پر فائز تھے۔ فقر کے تمام سلسلول میں اجابت و تلقین کا اختیار تھا۔ ذکر جر الطریق میں آپ کا سلسلہ عالیہ سے تعا۔ تعلق تھا۔ سلسلہ قادریہ میں آپ کا تعلق روحانیت غوفیہ اعظمیہ سے تھا۔ آپ ساع و مزامیر سننے سے کمل احرّاز فرماتے تھے۔ آپ کی خدمت میں جب بھی کوئی بیار' نابینا' فالج زدہ یا مرگ زدہ لایا جا آ او وہ آپ کی نظر کیمیا اثر سے فورا شفایا آ۔

وفات: آپ نے ۱۹۸۳ھ میں اس دنیائے فانی سے کوچ کیا۔ آپ کا مزار خطہ کشمیر میں زیارت گاہ فلق ہے۔ بقول صاحب "تواریخ اعظمیہ" لفظ "موت مرشد" اور لفظ "آہ زائر گشتد" سے آپ کا سال تاریخ وفات لکاتا ہے۔ "شیخ پاکان" سے بھی آپ کی تاریخ وفات لکاتی ہے۔

قطعه

حفرت مخزه چون بلفت خدا شد ز دنیا بوصل دوست قریب فیخ سید بگو ز تاریخش نیز مخدوم مخزه پیر حبیب ۱۹۸۳ میده ۱۹۸۳ مید

شیخ نو روز ریش و سروردی کشمیری قدس سره

ابتدا میں سلطنت کشمیر کے ایک امیر زادے تھے۔ عوام پر ظلم و ستم کرنے میں مشہور تھے۔ ایک دن سیرو شکار کے لیے نکلے ہوئے تھے کہ صحرا

عبور کیا۔ اس جنگل میں حفرت شیخ نیک ریش رحمتہ اللہ علیہ رہے تھے۔ آپ سلملہ کرویہ کے ایک بہت بوے ولی تھے۔ "ورویش ریٹی" آپ کا خطاب تھا جس کا مطلب ہے خدا پرست۔ نوروز نے ایے ہمرای افکر کو کمیں دور پیچیے چھوڑا اور خود اکیلا ورویش کے حالات کا مشاہرہ کرنے کے لیے آپ كے نزديك تر پنچا۔ چھپ كر جا بيفا۔ وہ سجھ رہا تھاكہ فيخ اس كے يمال آنے سے بے جر ہوں گے۔ اس نے دیکھا کہ شخ راثی نے درندوں جنگلی جانورول اور پرندول کے لیے وسر خوان بچھا رکھا ہے۔ وام و ور کا ایک جم غفرائی ائی خوراک کھا رہا ہے۔ اتفاق سے ایک ریچھ نے گیدڑ کے حصہ خوراک پر ہاتھ برهایا۔ گیدڑ نے آنخضرت کی خدمت میں فریاد کی او آپ نے ر کھے سے فرمایا کہ ظاہرا" نوروز ظالم کے جنگل میں آنے کا اثر تھے پر پڑا ہے کہ تونے گیدڑ کے مال پر وست درازی کی ہے اور تو خدا سے سیس ڈرا۔ نوروز نے یہ بات نی تو اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور غایت شوق و زوق سے شخ کی خدمت میں حاضری دی۔ توبہ کی کارک الدنیا ہو گئے۔ زہر و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ شیخ کی زندگی تک ان کی خدمت میں معروف رہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنے۔ آخر جب مخدوم شیخ حمزہ کشمیری کی شرت نی تو پیری چھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے اور مقامات سلوک طے کرنے لگے۔ آپ کے مرید ہوگئے۔ تھوڑے بی عرصہ میں اپنے ہمعصروں پر فوقیت لے گئے۔

وفات : آپ کا سال وفات ۹۸۸ھ ہے۔ تشمیر میں آپ کا مزار شریف ہے۔ قطعم

بابا داؤد خاکی تشمیری سروردی قدس سره

كشميرك عظيم شخ اور ولى بي- چھوٹى عمريس شوق حصول علم وامن كير ہوا۔ فراغت کے بعد میخ مخدوم حمزہ کی خدمت میں عاضر ہوئے اور بیعت ہوئے۔ سیرو سلوک میں مشغول ہوگئے۔ آپٹے مرشد سے از صد عشق و محبت كى وجد سے مرتبہ "فنا فى الشيخ" ير پنجے۔ الل دنيا كو ترك كر ديا عمره كتابيں كصيل- ان ميل سے ايك "ورد المريدين" ہے- اس كى مشهور شرح "وستور الما كين" إ- "تصيره جلاليه" اور "رساله عاليه" تعنيف كي- آپ ك مرشد کی جو نظر کرم آپ پر تھی وہ کسی اور پر نہ تھی۔ آپ نے حضرت مخدوم حمزہ رحمتہ اللہ علیہ سے خرقہ خلافت و تبرک حاصل کرنے کے علاوہ سید احد کرمانی اور مولانا شیخ محد مخدوم قادری اور میرسید اسلعیل شای قادری رحمتہ اللہ علیہ سے فیض پایا۔ آپ تشمیرے ملتان اور اوچ تشریف لے گئے اور حفرات سروردید کی زیارات سے متنفید ہوئے اور بے انتما فیض اٹھایا۔ قاضی موسیٰ تشمیری نے شیعہ ندہب سلاطین چکان کے ہاتھوں شہادت پائی تو شیخ داؤر سلطان تشمیرے سخت ناراض ہوگئے۔ اس کے خلاف بدرعا کی اور اعلان کیا کہ اب سلطنت خاندان چکان ائی انتا کو پہنچ چکی ہے۔ یہ ظالم لوگ اینے بی ہاتھوں اپنی جر اکھیریں کے اور جب تک ان کی بنیاد اکھیری نہیں جاتی ہم پر کشمیر میں رہنا حرام ہے۔ یہ کما اور ہندوستان کی راہ لی۔ کھ عرصہ بعد جب أكبر بادشاه كا لشكر قاسم خان مير بحرى كى قيادت ميس تشمير آيا تو آپ

ان کے ساتھ واپس کشمیر آئے اور اس سال ۱۹۹۳ھ میں اس دار پرطال سے کوچ کیا۔

اسلام آباد میں دفن ہوئے۔ پکھ مت بعد آپ کے محلصین آپ کی افعالی مبارک اسلام آباد سے نکال کر شر لائے اور اپنے پیر روش ضمیر کے پیلو میں دفن کی۔ "آری اعظمی" میں آپ کی آری وفات "فیر مقدم" کے لفظ سے نکالی گئی ہے۔

قطعم

ز فرش خاک شد براوج افلاک چو آن واؤد خاکی شخ مسعود وصالش "هادی دین شخ" گفتم دگر جستم ز "هاکم شخخ واؤد" مهمور مهمور

سید جھولن شاہ المشہور گھوڑے شاہ بخاری لاہوری قدس سرہ

صاجزادہ بلند اقبال سید شاہ محد بن سید عثان جھولہ بخاری لاہوری رحمتہ اللہ ہیں۔ جیسا کہ آپ کے والد سید عثان کے تذکرہ ہیں بیان ہوچکا ہے آپ کے آباء کی نسبت سید جلال الدین مخدوم جمانیاں او چی رحمتہ اللہ علیہ تک جا پنچی ہے۔ آپ کا اصل نام بماء الدین تھا۔ مادر ذاد ولی تھے۔ پانچ سال کی عمر میں آپ سے سینکٹوں کرامات و برکات ظاہر ہو کیں۔ بچپن میں آپ کو سب سے زیادہ دلچیں گھوڑے کے ساتھ تھی۔ جو ضرورت مند بھی مٹی کا گھوڑا آپ کے پاس لا آا اپی مراد پا آ۔ جب آپ کی شهرت دور دراز علاقوں تک پنچی تو وہاں کے ضرورت مند عوام نے آپ کی طرف رخ کیا۔ اب تو لوگ جوق در جوق آپ کے دروازہ پر حاضر ہوتے اور فیض پاتے۔ آپ کی طرف رخ کیا۔ آپ کے والد ماجد کو معلوم ہوا تو وہ ناراض ہوئے اور فیض پاتے۔ آپ کی دراز سے اللہ اللہ ایک کے دروازہ بر حاضر ہوتے اور فیض پاتے۔ آپ کی دراز سے اللہ اللہ ایک کے دروازہ بر حاضر ہوتے اور فیض پاتے۔ آپ کے دالہ ماجد کو معلوم ہوا تو وہ ناراضی ہوئے اور دعا کی کہ "یا اللہ! یہ کیے اللی رازوں اور خدائی بھیدوں کو ظاہر کرنے کا سبب بنا ہے اسے دنیا سے دنیا سے دنیا سے اللہ کا دونا کو سبب بنا ہے اسے دنیا سے دن

اٹھا لے"۔ ان کلمات کی ادائیگی کے ساتھ حضرت جھولن شاہ نے دس سال کی عمر میں انتقال کیا۔

سید جھولن شاہ بخاری کے حقیقی بھائی سید عمادی الملک کی اولاد میں سے
آج سید حاکم شاہ اور محمد شاہ لاہور میں سکونت پذیر ہیں۔ ان کے پاس شجوہ
کے مطابق گھوڑے شاہ کی تاریخ وفات الر رہیج الاول ۱۹۰۰ھ ہے۔ آپ کا
مزار لاہور کے مشہور ترین مزارات میں سے ہے جو حاجی نالہ کی زمین میں
لاہور سے باہر ہے۔ سید شہباز بن عمادی الملک بتاریخ کر رجب ۱۹۰۱ھ میں
فوت ہوئے۔ سید کسوری شاہ بن عارف شاہ بن عمادی الملک ۲۲ر رجب
مواد میں فوت ہوئے۔ وولول جھولن شاہ سے مزار کے پہلو میں وفن
ہوئے۔

صاحب "تحقیقات چشتیہ" کا یہ کمنا کہ حضرت جھولن شاہ کا نام مجمہ حفیظ ہے اور آپ کو سلسلہ چشتیہ صابریہ سے ارادت تھی اور یہ کہ آپ محن شاہ اور جان مجمہ چشتی لاہور کے مرید تھ' بالکل غلط ہے۔ اعوذ باللہ من اظمار اللہ بالک خلط ہے۔ اعوذ باللہ من اظمار اللہ

#### قطعه

شاه جھولن چون ز دنیا رخت بست سال وصل آن ولی بحر و بر

عالم "دا سرار جھولن شاہ دان" نیز جھولن شاہ "شاہ نامور" سادہ اھ

### سيد شاه محد بن سيد عثمان جھولہ بخاري قدس سره

اپٹ والد کی وفات کے بعد اوچ سے پنجاب کی جانب روانہ ہوئے۔ جب کلانور کے مضافات میں چک سروا پنچ تو وہاں قیام کیا۔ خادموں سے فرایا کہ چواہے' مویشیوں کو پانی پلائیں۔ خادم تمام مولی گاؤں کے زمینداروں سارنگ کے کنویں پر لے گئے۔ گرسارنگ نے اجازت نہ دی۔ یوں جانور پانی نہ بی سکے۔ یہ اطلاع کمی تو آپ جلال میں آئے۔ اپنے ہاتھ میں جو نیزہ تھا اسے زمین پر مارا۔ فورا چشمہ آب نمودار ہوا۔ ادھر سارنگوں کے کنویں کا پانی بالکل سوکھ گیا۔ یہ کرامت دکھ کر سارنگ سردار حاضر خدمت ہوا۔ مسلمان ہو کر مرید ہوا۔ دین و دنیا کی عزت پائی۔ چنانچہ اب تک کئی دیات (جیسے آلو داؤد) سارنگ کے بیٹوں کے نام پر آباد ہیں۔

وفات: الرربيع الثاني الماھ ميں وفات پائي۔ آپ كے صاحبزادوں كے اساء كراى يہ بس-

(۱) سید حماد الملک (۲) سید بهاء الدین جھولن شاہ المشہور کھوڑے شاہ (۳) شاہ عالم (۴) بهاون شاہ (۵) نورنگ شاہ۔ بیہ سب مظهر خوارق و کرامت شھے۔

آپ کا مزار موضع ملکه ضلع لاجور میں ہے۔
قطعہ

شيخ حسن كنجد گر المشهور حسوتيلي لامهوري قدس سره

آپ شاہ جمال لاہوری رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ بیں۔ پہلے لاہور میں غلہ فروشی کی دکان کرتے تھے۔ ایک دن شاہ جمال کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے لیے حصہ طلب کیا۔ آپ نے فرمایا "غلہ کی خرید و فروخت کے

www.aralatabah.ang

وقت وزن برابر کیا کرو"۔ ای دن سے شخ حس نے کم وزن کرنا چھوڑ دیا۔ اب ان کا وستوریہ تھا کہ جب آپ کی دکان پر کوئی خریدار آیا تو اس کے باته مين ترازه اور باث دية اور فرمات ودوزن كرلو- اب جو خريدار طمع ك وجه سے زيادہ چيز لے جاتا' اپنے گھر جاكروزن كرتا تووہ چيز كم ثكتي اور جو کوئی بوری چیز نواتا گھر جا کر اس کی چیز زیادہ ہو جاتی۔ کئی سال اس طرح گزر گئے تو بہت زیادہ برکت ہوئی۔ حتیٰ کہ آپ نے ترازد کے باث بھی سونے کے بوا لیے۔ ایک ون آپ نے سمری باث شاہ جمال کی خدمت میں بطور نذرانہ پین کے اور عرض کی کہ آپ کی توجہ سے اس قدر کشایش و برکت حاصل ہوئی ہے کہ میں نے زازو کے باث بھی سونے کے بنوا لیے ہیں۔ فرمایا "ب سب دریا میں بھینک دو"۔ آپ ای وقت شخ کی مجلس سے اٹھے۔ سک ترازو وریا میں چھینک آئے۔ وو دن کے بعد جب دیمات کے غلمہ فروش لاہور آ رہے تھے وریا میں سے پیدل گزرے تو ان کے یاؤں کے نیچے وہی سنرے باٹ آئے۔ انہوں نے اٹھا کر شیخ حسن کے حوالہ کر دیے۔ آپ انہیں دوبارہ شیخ جمال کی خدمت میں لے گئے اور عرض کی "میں نے ستک ترازو وریا میں پھینک ذالے تھ مگریہ پھر میرے پاس آ گئے ہیں"۔ فرمایا "اے حسا! یہ سجائی کا امتحان تھا جب تو نے کم تولنا چھوڑ ریا اور سچائی و دیانت اختیار کی تو برکت می -- جو تونے کب حلال سے پیدا کیا تونے اسے دریا میں ڈالا تو بھی ضائع نہ ہوا اور واپس تیرے پاس آگیا"۔۔ بیہ س کراب تو شیخ حسن تارك الدنيا ہوگئے۔ اللہ كے راستہ ميں اپني وكان لنا دى۔ حضرت شاہ جمال کے مرید ہوئے۔ ریا ضیں کیں۔ چند ہی سالوں میں کمال کو پہنچے۔ اینے وقت کے اولیاء میں شار ہوئے۔ آپ کی خوارق و کرامت اب تک زبان زوعام و فاص بين-

ne we*makudan*i one

وفات: ١١٠١ه مين فوت بوئے

رفت از دہر در پیشت برین چون حسن شیخ متنی مخدوم رملتش بهست «شیخ ایل الله" نیز «محسن حسن ولی مخدوم» ۱۱۰۱ه ۱۱۰۱ه

حضرت ميران محمد شاه المشهور بموج دريا بخاري قدس سره

بخاری سید ہیں۔ سروردی مشائخ کرام میں سے ایک ہیں۔ آپ کے آباء کرام کا نسب نو واسطوں سے حضرت سید جلال الدین شربیف سرخ بخاری اوچی رحمتہ اللہ علیہ تک جا پہنچتا ہے۔ یعنی۔۔۔

میران محمد شاه بن سید صفی الدین بن سید نظام الدین بن سید علم الدین افاقی بن سید علم الدین افاقی بن طبید جلال الدین بن سید جلال الدین مخدوم جمانیاں بن سید احمد کبیر بن سید شیر شاه جلال الدین الاعظم امیر مرخ بخاری (رحمته الله علیم الجمعین)

میران محمد شاہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے دور کے شخ الوقت سے مقدائے دانہ سے۔ ولایت میں اونچا مقام تھا۔۔۔ ابتداء میں اوچ میں رہتے ہے۔ پھر جلال الدین محمد اکبر بادشاہ کے بلوانے پر اس کے پاس چتوڑ گڑھ تشریف لے گئے اور قلعہ چتوڑ کی فتح کے لیے دعا فرمائی۔ قلعہ فتح ہوا تو آپ کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ بادشاہ آپ کا معقد ہوگیا۔ بنجاب کے علاقہ پرگند پٹالہ میں بہت بری جاگیر آپ کو عطا کی۔ جاگیر عطا ہونے کے فرامین جو شاہی ممرول سے مزین ہیں اب تک آپ کی اولاد گرامی کے پاس محفوظ ہیں۔ چونکہ آپ کی جاگیر کے بعد لاہور میں شے اس لیے آپ نے لاہور میں سکونت اختیار کی جاگیر کے بعد لاہور میں سکونت اختیار کی

گر آپ نے فمایا کہ ہمارا کنگر تین جگہ جاری ہوگا۔۔۔ ایک لاہور میں ہماری خانقاہ میں' دو سرا خان فنا منصل بہالہ' تیسرا بمقام پسیان والہ میں۔ چنانچہ آپ کی ہدایت کے مطابق جابجا لنگر جاری ہوگئے۔ طالبان حق' درویشوں اور مسکینوں کو یہاں سے وافر کھانا ملنے لگا۔

ایک دن ایک فخص آپ کی محفل مبارک میں آیا۔ حضرات سادات کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اس نے بھی گفتگو میں شرکت کرتے ہوئے بنجابی زبان میں بلا جھبک کما۔ "سید سی نہیں کاٹھ دی کئی نہیں"۔ یعنی ممکن نہیں کہ سید المستّت و جماعت میں سے ہو جس طرح کہ لکڑی کی دیگ نہیں ہو عی۔ اس نے یہ بھی کما۔ پہلے لوگ کما کرتے تھے کہ سید آگ میں گر پڑے تو اس کے سرکا بال بھی نہیں جاتا۔ اب ایسے اصیل و نجیب سید کا پیدا ہونا کماں ممکن ہے؟

یہ سن کر حضرت میران جلال میں آئے فرمایا کہ لکڑی کی ویک بنا کر لائی جائے۔ جب آگی تو آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو دیک دان بنایا۔ آگ جلائی گئی۔ آپ دیکھ میں چاول نکا کر منکر سادات کے سامنے لے آئے اور فرمایا۔ "دیکھ سید سی ہے ویک بھی لکڑی کی ہے اور سید کے پاؤں پر آگ کا اثر بھی نہیں ہوا ہے "۔۔۔

حضرت میران محمد شاہ کے تین صاجزادے تھے۔ ان میں سب سے بدے سید صفی الدین جو اپ جد بزرگوار کے نام سے موسوم تھے۔ وہ سرے سید بماء الدین آپ بزرگ و متق تھے۔ (یہ دونوں صاجزادے سید عبدالقادر فالث بن عبدالوہاب بن سید محمد غوث بالا پر گیلانی کی صاجزادی حضرت بی بی کلان کے بطن مبارک سے تھے۔ ان کا مال باپ کی طرف سے نب و حسب صحیح بطن مبارک سے تھے۔ ان کا مال باپ کی طرف سے نب و حسب صحیح ال

www.madatabadi.ang

زوجہ افی بی بی نورنگ کے بطن سے تھے۔ یہ پٹالہ میں رہے کیونکہ ان کی والدہ بھی بنالہ میں رہے کیونکہ ان کی والدہ بھی بٹالہ میں رہائش پذیر تھیں۔۔ جبکہ سید صفی الدین اور بماء الدین کی والدہ لاہور میں رہتی تھیں۔ سید شماب الدین صاحب کرامات تھے ان کا ذکر خیرایی جگہ آئے گا۔

ولادت : آپ ۱۹۳۰ھ میں پیدا ہوئے۔ ۱۰۱۳ھ میں فوت ہوئے۔ آپ کی عرمبارک ۲۷ سال تھی۔

#### قطعه ولادت و وفات

سید پاک بح عرفانی موج دریا ولی والا جاه سید دمین پر روش ضمیر دل سبت تولید او عیاں چون ماه مهموره

سال وملاس چو از خرد جستم گفت "دل خواجہ مجم شاہ" ۱۳۰۰م

سید سلطان جلال الدین حیدر بن سید صفی الدین بخاری قدس سره

آپ میران مجرشاہ بخاری موج دریا کے سکے بھائی ہیں۔ علوم ظاہری و باطنی اور کمالات صوری و معنوی کے جامع تھے۔ عابد و زاہد تھے' تارک الدینا تھے۔ دنیا اور اہل دنیا سے کچھ تعلق نہ تھا۔۔۔ آپ تجرید و تفرید میں ایگانہ روزگار تھے۔۔ اگرچہ حضرت موج دریا بخاری نے آپ کو اپنی طرف بلایا گر اس لیے کہ موج دریا کا دنیا سے بھی کچھ تعلق ہے آپ نے ان کی طرف کم رغبت فرمائی۔ آپ رات دن ویرانوں میں عبادت حق کرتے رہتے تھے۔ اس میں فوت ہوئے۔ آپ کا مزار' لاہور میں مقبوہ بی بی باج و آج کی دیوار

www.wanadatabadh.orge

کے بالکل ساتھ مغرب کی طرف ہے۔ جے عوام الناس "استاد حضرات بیسیاں" کا روضہ کہتے ہیں۔ آپ کی اولاد لاہور سے منصل "بہوگیوال" میں سکونت رکھتی ہے۔

قطعه

شد جلال الدین چو از دنیا مخلد وصل آن روح جمال جان پیشت خواجه کشاف و عاشق مقدا است هم جلال الدین سلطان پیشت ۱۹۱۵ه ۱۲۰ه

خواجه مسعود پان بی تشمیری قدس سره

آپ کا تعلق پہلے کشمیر کے برجیوں سے تھا۔ گر عین کاروبار کے دوران کی محبت الی پیدا ہوئی کہ کاروبار سے بے تعلق ہو کر صحراکی راہ فی اور تین ماہ وہاں گزار دیے۔ کھائے اور سوئے بغیر عبادت کرتے رہے۔ بعد میں حضرت خصر علیہ السلام کے اشارہ سے بابا داؤد خاکی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے مرید ہوئے پوری محنت اور کوشش سے کمالات سلوک حاصل کیا۔ اپنے ملوک حاصل کیا۔ اپنے گاؤں "پان پور" کی سکونت اختیار کی۔۔ ذعفران کی کاشت سے رزق حال ماصل کرتے۔ اس سے ہونے والی آمدنی فقراء پر صرف کرتے۔ آپ کشف حاصل کرتے۔ اس سے ہونے والی آمدنی فقراء پر صرف کرتے۔ آپ کشف و کرامت میں اپنے عمد کے تمام اولیاء پر گوئے سبقت لے گئے۔

وفات: آپ نے ۱۹۰۱ھ میں وفات پائی۔ آپ کا مزار کشمیر کے قصبہ پان اور میں زیارت گاہ خلق ہے۔

قطعم

شد چه مسعود زین جهان فنا سال تر حیل آن شه زیشان "صاحب ذکر و فخر عالم "کو" "شخ عالی و شخ سالک خوان" بابا رونی رکیشی سهروردی کشمیری قدس سره

خواجہ حمزہ کشمیری کے بوے خلفاء میں سے ہیں۔ اپنے شیخ کی خدمت میں پنچ تو تھوڑی ہی دت میں بے انتہا ترقی کی۔ ۱۳۹ برس کی عمر تھی۔ ۱۹ میں بنچ تو تھوڑی ہی دت میں بے انتہا ترقی کی۔ ۱۳۰ برس کی عمر تھی۔ ۱۹۹ مال تک صائم رہے۔ وفات کے دن بھی روزہ تھا اور اس حالت میں دنیا سے کوچ کیا۔ ایک خرقہ پشینہ کے سوا آپ کے پاس کچھ سامان دنیا نہ تھا۔ "تواریخ اعظمی" میں آپ کی تاریخ وفات کے باس کچھ سامان دنیا نہ تھا۔ "تواریخ اعظمی" میں آپ کی تاریخ وفات سے بابا نصیب کشیری اکثر اوقات آپ کے باس آکر فیض پایا کرتے۔

چون جناب شخخ رکٹی مقتدا وافل فردوس شد بے میل و قال پیر اخیار است سال رطحش شدعیان بار "درگر شخخ جمیل"

الحار الت عال را ال المدين إلا ور ال

سید عمادی الملک بن سید شاه محمد جھولہ بخاری قدس سرہ

لاہور کے عظیم مشائخ اور معزز سادات میں آپ کا شار ہو آ تھا۔ خوارق و کرامات میں مشہور تھے۔ ایک مخص نے سنگ پارس کا مکڑا' آپ کا امتحان لینے کی غرض سے آپ کے حوالہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ گدی کے ینچ رکھ دو۔ وہ رکھ کر چلا گیا۔ کئی سالوں کے بعد واپس آیا' اپنا پھرمانگا آپ نے فرمایا جمال رکھا تھا وہاں سے اٹھا لو۔ اس نے جب مصلی کا دامن اٹھایا تو اس نے وہال سینکٹوں سنگ پارس موجود پائے۔ جیران رہ گیا اور کہا جھے نہیں معلوم کہ میرا پھر کون سا ہے؟ حفرت سید نے اس کا پھر اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کرامت سے متاثر ہو کر اس مخض نے آپ کے قدموں میں اپنا سر رکھا اور مرید ہوگیا۔

وفات ، آپ نے ۱۳۹ میں سفر آخرت کیا۔ پہلے سید جھولن شاہ (گھوڑے شاہ) بخاری کے مزار کے سامنے آپ کا روضہ عالیہ تھا۔ جب تیج سکھ نے آپ کے روضہ کو تعصب کی بنا پر مسمار کر دیا تو مسلمانوں نے آپ کی لغش مبارک کو وہاں سے نکال کر حضرت شاہ بلاول قادری کے چبوترہ پر علیحدہ دفن کر دیا۔ اس روضہ کے ساتھ والی مسجد اب تک باتی ہے۔ اس مسجد کے ساتھ والی مسجد اب تک باتی ہے۔ اس مسجد کے ساتھ ہی شخ محمود شاہ مجددی نے اپنا مقبرہ بنوایا۔۔۔ اصل صورت حال کے ساتھ ہی شخ محمود شاہ مجددی نے اپنا مقبرہ بنوایا۔۔۔ اصل صورت حال سے جو بیان ہوئی۔ بعض عوام کالانعام کا بید کہنا کہ بید مسجد سودن طوا کف کی ہے محض جھوٹ ہے۔

#### قطعم

چو از دنیا بفرددس برین رفت عمادی الملک معصوم زمانه ز دل سال وصالش جلوه گرشد "عمادی الملک مخدوم زمانه"

### شاه ارزانی قادری و سروردی پیوی قدس سره

پہلے آپ شخ بلاول دریائی کے مرید تھے۔ شخ بملول کو شاہ لطیف بری اور انہیں شخ حیات المیر نبیو، حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنه (که زندہ جادید ہیں) سے ارادت تھی۔ شخ بملول کے انقال کے بعد آپ نے چند سروردی حضرات سے سلمہ سروردی کا فیض حاصل کیا اور خرقہ خلافت پایا۔

www.madaadbab.org

آپ کالمان وقت میں شار ہوئے۔ المذا صاحب "معارج الولايت" وغيرو نے آپ کو پيران سلملہ سرورديد ميں شار کيا ہے۔ خواجہ حيين لاہوری 'جن کا ذکر خير' سلملہ قادريہ ميں ہوچکا ہے ' ببب رشتہ خواجہ تاثی ' آپ سے بمت محبت رکھتے تھے۔ آپ کے حالات عجیب تھے۔ آپ اہل کمال ميں سے تھے حال يہ تھا کہ تمام دن جگل ميں عبادت حق ميں مصوف رہتے۔ صاحب "معارج الولايت" فرماتے جيں کہ شاہ ارزائی سے بہت سی کرامات سرزد ہوئیں۔ بلکہ آپ نے گئ بار مردول کو بھی زندہ کیا۔ شاہ جمان بادشاہ نے شاہزادگی کے دوران' اپنے والد کی نامریانی کی شکایت' حضرت والد کی خدمت ميں کی۔ اس نے آپ سے التماس کی کہ آپ اس کے حق ميں برائے حق ميں کے اس خوات کے بعد انشاء حصول سلطنت دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تو اپنے والد کی وفات کے بعد انشاء حصول سلطنت دعا فرمائیں۔ آپ نے ایس کی جو الد کی وفات کے بعد انشاء حصول سلطنت دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تو اپنے والد کی وفات کے بعد انشاء حصول سلطنت دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تو اپنے والد کی وفات کے بعد انشاء حصول سلطنت دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تو اپنے والد کی وفات کے بعد انشاء دعوال سلطنت دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تو اپنے والد کی وفات کے بعد انشاء دعوال سلطنت دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تو اپنے والد کی وفات کے بعد انشاء دعوال سلطنت دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تو اپنے والد کی وفات کے بعد انشاء حصول سلطنت دعا فرمائیں۔ آپ ہوں۔

وفات: ۱۰۳۰ھ میں وفات پائی۔ پٹنہ شرمیں آپ کا مزار زیارت گاہ طلق ہے۔

قطعه

بابا نفیب الدمین سروردی تشمیری قدس سره

مشائخ تشمیر میں آپ کا مقام نمایاں ہے۔ بابا داؤد خاکی تشمیری کے خلفاء کاملین میں سے ایک ہیں۔ بچپن سے ہی ریاضت و عبادت اور صحبت مشائخ کا شغف تقا۔ اس کے بعد بابا داؤد خاکی سے بہت زیادہ قائدہ اٹھایا۔ پوری عمر

www.makudhali.ang

"ترک" میں گزار دی۔ حتیٰ کہ موسم رہے و خریف کے کھل محندا پائی اور گوشت سبھی کچھ ترک کر دیا تھا۔ جو کی ختک روٹی کے سوا آپ کی طبیعت کسی اور چیز کی طرف ماکل نہ تھی۔ اس دور کے علماء صلحاء اور مشارع آپ کی مجلس نشینی کو اپنے لیے ایک اعزاز سبجھتے تھے۔ کسی کو بھی آپ کے علم و عمل پر اعتراض نہیں تھا۔ آپ جروقت فقراء و مساکین کی خدمت پر کمریست مرجے کھانے کے ساتھ ساتھ انہیں نقذی اور مطلوعہ جنس بھی پیش کرتے۔

ایک دفعہ آپ کا ایک مرید تبت میں اقل کے الزام میں گرفتار موا اور مارا جانے والا تھا کہ آپ طی الارض کرامت کے تحت تبت پنچ اپ مرید کو قید خانہ سے نکال کر چٹم ذدن میں اپنے ساتھ کشمیر لے آئے۔

اس طرح بہاڑی راجوں میں سے ایک راجہ کترت خانی نے آپ کے ایک مرید کو اپنے قید خانہ میں قید کر دیا۔ شخ نے نور باطنی سے اس کا حال بھائپ لیا۔ رات آئی تو اپنے آپ کو راجہ پر ظاہر فرمایا اور اپنے مرید کو رہا کرنے کی تاکید کی۔ راجہ نے اس وقت اسے رہا کر دیا اور برای منت و ساجت کرنے کی تاکید کی۔ راجہ نے اس وقت اسے رہا کر دیا اور برای منت و ساجت سے شخ کو اپنے پاس بلوایا اور رعایا سمیت آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔

وقات: آپ سالر محرم الحرام ٢٥٠٥ه مين الله كو پارے موئے- تشمير كے قصبه عجاره مين آپ كى تاريخ وقات "وقو خير الصالحين" ٢٥٠١ه درج --

قطعم

ز دنیا چوں سوئے بھا رخت بست جناب نصیب آن ولی متقی ز "فابت قدم" ارتحالش بجو بغر ما دگر "فیخ کامل ولی" رسمواری

menon and the balls are

سید شهاب الدین نهراین میران محمد شاه موج دریا بخاری لاموری قدس سره

آپ کو موروثی سعادت و ولایت و کرامت حاصل تھی۔ اپ وقت کے قطب تھے۔ پوری عمر ذوق و شوق اور ہدایت طلق میں گزار دی۔ آپ سے بہت سی کرامات ظاہر ہوئیں۔

شير شاہ حاکم پنجاب اپنے آپ کو سيد صحح النب سجھتا تھا اور اپنے ماسوا ہندوستان کے دیگر ساوات کو خاطر میں نہیں لا آ تھا۔ اس نے زیادہ غرور میں آ كر سادات ك امتحان كے ليے ايك شيركو پنجره ميں ذال ركھا تھا۔ لكرى كا ایک تیراور آئن زنجیر بنوا رکھی تھی۔ اس نے لوہے کا ایک تنور بھی تار کروا رکھا تھا۔ وہ پنجاب کے سادات کو اپنے پاس بلوا کر کہتا کہ اگر تم اصیل و نجیب سید ہو او شیر کے پاس جاؤ۔ گرم بنور میں گھس جاؤ اور لکڑی کے تیرسے لوہے کی زنجیر توڑ ڈالو۔۔ سادات اس کام پر آمادہ نہ ہوتے تو انسیں قید خانہ میں ڈال ویا۔۔ اس طرح اس نے بہت سے سادات کو گر قار کر رکھا تھا۔ آخر جب بيه اطلاع پاله مين شاه شماب الدين كو ملى تو آپ اي ايك خادم محمد رفع آہنگر کے ساتھ موضع چونڈ کی طرف گئے جمال شیر شاہ کا قیام تھا۔ سب سے پہلے شیر کے پاس پنچ۔ پنجرہ کھولا' شیر کو کان سے پکڑ کر با ہر لائے اور فرمایا "افسوس که تیرے جیسا بمادر شیر پنجرہ میں بند ہو۔ اپنی جگه چلا جا"۔ شیرنے فورا اپن راہ لی۔ اس کے بعد آپ نے چوبی تیر لیا اور اپن کرامت کے زور سے آئن زنجراس سے توڑ ڈالی۔ یہ بات شیر شاہ تک پینی۔ اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کما۔۔ "ان دونوں کرامتوں کے ظہور ے یہ بات ثابت ہو چی ہے کہ آپ سادات کرام میں سے ہیں۔ مر ابھی ایک نشانی باقی ہے کہ لوہے کا بنور تیایا جائے اور شاہ اس میں واخل ہو کر باہر نکل آئیں "۔ آپ نے فرمایا "مضائقہ شیں"۔ چنانچہ اسی وقت تنور گرم کیا گیا۔ آپ نے اپنا رومال محمد رفیع آئیگر کو دیا اور فرمایا جا اور کمہ یا ناو کونی بودا و سلاما علی ابواھیم ۔ محمد رفیع فررا تنور میں اترا اور صحیح سلامت نکل آیا۔ شیر شاہ نے جب آنخضرت کی یہ کرامت ظاہری آنکھ سے دکھے لی تو آپ کے قدموں پر سر رکھا اور مرید ہوگیا۔ اپنے تمام مال و دولت سے دست بردار ہوا اور سے سب مال ان سادات عظام کو دیا جو قید خانہ میں بند تھے۔ بول وہ بادشاہ دین و عقبی بنا۔ ساری عمر اپنی ہدایت ملنے کی جگہ چونڈ میں رہا۔ ویں وہ بادی اور وہیں وفن ہوا۔

حضرت سید شہاب الدین کے "نہرا" کملانے کی وجہ شمیہ میں اختلاف ہے۔ ایک رائے میں نہرا کا معنی شیر ہے اور جس دن آپ نے شیر کو پنجرو سے نکالا تھا اس دن سے نہرا کملانے لگے۔ بعض حضرات کے خیال میں آپ کے والد گرای نے آپ کو نہرا کا خطاب دیا تھا کیونکہ آپ بہت خوبصورت ' باجمال اور بارعب تھے۔ دو سرے کوئی شخص آپ کے ساتھ علم ظاہری و باحلی میں گفتگو کرنے کی آب نہ رکھتا تھا۔

وفات : آپ ١٩٦٥ من پيرا ہوئ اور ١٩٠١ من وفات پائى۔ ايك قول كے مطابق آپ كا من وفات ك٥٠١ موضع كم مطابق آپ كا من وفات ك٥٠١ من ہے۔ آپ كا مزار لاہور كے موضع بحوگى وال ميں زيارت گاہ خلق ہے۔ آپ كى اولاد ميں سے كى كويہ اجازت خيس ہے كہ وہ آپ كى مزار پر گنبد تقمير كرے يا قبر كا تعويذ پختہ كرے۔ اى ليے آپ كى تجر كے قبر ہى مزار خاص و عام ہے۔ پہلے جس نے بھى آپ كى قبر برعمارت تقمير كروانى چاہ وہ كى مصيبت سے ووچار ہوا۔

www.madatabah.org

### قطعه تاريخ ولادت ووفات

کہ بود از سید آن دین اعلیٰ شاب الدين نها سيد پاک اگر خوای زنامش سال تولید "بكو شاه شاب الدين نرا"

شاب الدين بادى حقيقت "رقم كن وصل آن شاه معل"

سيد عبدالرزاق المشهور .سيد مكي قدس سره

آپ میران محد شاہ موج دریا بخاری کے خاص مرید ہیں۔ آپ ایک تارک الدنیا اور زاہد و متقی بزرگ تھے۔ کمالات ظاہری و باطنی کے جامع تھے۔ آپ سبزواری سادات میں سے ہیں۔ غزنی سے پھاور آئے اور کھ عرصه وبال قیام کیا۔ پھر دبلی پنچ اور شاہی دستہ میں شامل ہو گئے۔ آخر جذب حقیق سے میران محمہ شاہ کی خدمت میں حاضری دی۔ دنیا اور دنیا والوں کو چھوڑ دیا۔ آپ کو دنیا اور اہل دنیا سے سخت نفرت تھی۔ ساری رات اپنے پیر كى خدمت ميں گزار ديت اور يورا دن جرو ميں مصروف عبادت رہے۔ وفات: ١٠٣٨ه مين فوت موئے۔ آپ كا مزار لامور مي بے۔ اور كنبد نیگول کے نام سے مشہور ہے۔

چو در خلد معلی شد ز دنیا جناب فيخ عالم عبدالرزاق وصالش محن فيض است ديكر "شه مهدی کرم عبد رذاق"

۸ سید شاه جمال قادری سروردی لاجوری قدس سره

آپ میں ظاہری و باطنی اور صوری و معنوی سب کمالات بیک وقت

پائے جاتے تھے۔ آپ مظر جلال اور مصدر کمال تھے۔ یخ کرا کے مرید تھے۔ ان کا سلسلہ عالیہ چند واسطوں سے شخ شماب الدین عمر سروردی رحمتہ اللہ علیہ تک جا پنچا ہے۔ اس کی تفصیل ہے ہے:

شاہ جمال مرید کرا بیک وہ شاہ خرف کے مرید' وہ شاہ معروف کے مرید' وہ شاہ معروف کے مرید' وہ جعفر الدین کے مرید شھے۔ وہ جعفر الدین کے مرید شھے۔ وہ شخ جمال مرید شخ عارف صدر الدین شھے۔ وہ شخ بماء الدین زکریا ملکانی کے مرید شھے۔ وہ شخ الشوخ شماب الدین عمر سروردی کے مرید شھے۔ (رحمتہ اللہ علیم اجمعین)

آپ حینی سید تھے۔ اب تک آپ کی اولاد سیالکوٹ میں سکونت پذیر ہے۔ آپ دو حقیقی بھائی تھے۔ ایک آپ لیعنی شاہ جمال اور دو سرے شاہ کمال۔ دونوں کمال و جلال میں مقام بلند رکھتے تھے۔ دونوں کے مزار لاہور میں ہیں۔

شاہ جمال نے لاہور میں اپنی خانقاہ بطور درمہ کے سات منزلہ عمارت تعمر کروائی۔ جب اتنا اونچا مکان بن گیا۔ اکبر بادشاہ کی بیٹی سلطان بیگم کا باغ مکان سیرگاہ اور تالاب مع بارہ دری کے آنجناب کی خانقاہ کے قریب تھا۔۔۔ وہ غضب ناک ہوئی۔ اس نے کہلا بھیجا کہ یہ خلاف ادب ہے کہ تم فقراء (جو دولت شاہی کے دعاگو ہو) ہمارے محل سے اونچا محل تعمیر کرد اور اس طرح ہماری بے ستری ہو۔ لہذا اگر آپ یہ ددمہ خود گرا دیں تو بہتر وگرفہ ہمارا قرر سلطانی بھی ہوگا اور ددمہ بھی مسمار کر دیا جائے گا۔ شاہ جمال یہ پیغام س کر شاہی باغ بھی دوں گا تاہم فقیر کا یہ گھر قیامت تک باقی رہے گا۔ گاہ وزیان ہو جائے گاہ قیام سے گھر قیامت تک باقی رہے گا۔ گر شاہی باغ بھی دنوں بعد ویران ہو جائے گاہ فقیر کا یہ گھر قیامت تک باقی رہے گا۔ گر شاہی باغ بھی دنوں بعد ویران ہو جائے گاہ میں خود ہی بست کر دوں گا تاہم فقیر کا یہ گھر قیامت تک باقی رہے گا۔ گر شاہی باغ بھی دنوں بعد ویران ہو جائے

umowanakiakakakiase

گا"۔ چانچہ رات آئی تو آپ کے تھم سے ساع شروع ہوا۔ جب ہنگامہ ساع گرم ہوا اور شیخ نے حالت مستی میں اٹھ کر وجد کیا تو فوراً سات منزلہ دامه میں سے پانچ منزلیں زمین میں غرق ہو گئیں اور دو منزلیس زمین کے اور رہ گئیں جو اب تک موجود ہیں۔

مشہور ہے کہ حضرت شاہ جمال جب فدکورہ دارمہ تقیر کرنے گئے تو کھرت تقیر عمارات سلطانی کے سبب معمار نہیں ملتے تھے۔ بہت تلاش کے بعد چند معمار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرصت نہ ملنے کا عذر پیش کیا۔ آپ نے فرمایا "اگر خمیں دن میں بادشاہی کام کی وجہ سے فرصت نہیں ملتی تو ہمارے دارمہ کی تغیر کا کام رات کو کر دیا کرو۔ اور اپنی اجرت دن کی اجرت کے مطابق لے لینا"۔ چنانچہ رات کو بہت سے معمار آ جاتے اور مشعلوں کی روشنی میں کام کرتے۔ ایک دن خانقاہ میں تیل نہ تھا۔ حضرت شاہ فی فرمایا "تیل کے بجائے چراغوں میں پائی ڈالا جائے اور چراغ جلائے فرمایا "تیل کے بجائے چراغوں میں پائی ڈالا جائے اور چراغ جلائے جائیں"۔ خادموں نے ایسے ہی کیا اور تیل کی جگہ پائی ساری رات چراغوں میں جانا رہا۔

ایک دن ایک بے اولاد فخص آپ کی خدمت میں آیا۔ اس کا نام دود مل تھا۔ کھتری قوم سے تھا اور بہل ہندو اس کا عرف تھا۔ حصول اولاد کی امید میں وعا کروانے کے لیے یہ فخص بھی بھی آپ کے پاس آ تا رہتا تھا۔ ایک دن وہ چند خربوزے آپ کے پاس لایا۔ آپ نے تبول فرمائے اور اسے دو خربوزے واپس کر دیے۔ خود آپ نماز عمر پڑھنے میں مصروف ہوگئے۔ اس ہندو نے سوچا کہ شاید حضرت نے مجھے یہ دونوں خربوزے چھیلئے کے لیے دیے بین اور نماز پڑھنے کے بعد نتاول فرمائیں گے۔ وہ خربوزہ حجھیلئے لگا۔ حب ایک خربوزہ کا چھلکا آثار چکا تو شخ بھی نماز پڑھ چھے۔ آپ نے فرمایا جب ایک خربوزہ کا چھلکا آثار چکا تو شخ بھی نماز پڑھ چھے۔ آپ نے فرمایا

www.m.chiabah.org

"بائے یہ کیا کر دیا کہ اس خروزہ کو چھیل ڈالا؟ ہم نے تمہیں یہ دونوں خربوزے اس لیے دیے تھ کہ تم اپنی بیوی کے پاس جا کریہ کھاؤ کے اور جناب اللي سے مخفے ود بیٹے عطا موں گے۔ اب تم نے ایک فراوزہ چھیل ڈالا ے تو خر اچھا ہوا۔ اب بھی تہارے وو الرکے پیدا ہوں مے ایک ملان اور ایک ہندو۔ مسلمان مارا مرید ہے اور ہندو بچے اور ہندو دونوں خربوزے اپنے گھر لے گیا۔ اس رات اس کی بیوی حاملہ ہوئی اور تو ماہ کے بعد وو بروال نے پدا ہوئے۔ ایک مخون تر اور وو سرا نامخون۔ وو مل مختون بيج كو في كن خدمت ميس لايا- في في اس كا نام فخر الدين ركها اور ايني فرزندی سے مرفراز فرمایا۔ ایٹ پاس رکھا اے دولت ظاہری و باطنی عطا فرمائی۔ چنانچہ اب تک شیخ سلام الدین اور نی بخش وغیرہ لاہور میں فخرالدین کی اولاد میں سے موجود ہیں۔ یہ حضرات این نبیت فخر الدین مین کی طرف كرتے ہيں۔ وہ مكان جو حضرت شاہ جمال نے فخر الدين كو رہے كے ليے خريد كر ديا تھا وہ لاہور كے محاً ، جو ڑے موڑى ميں اب بھى موجود ہے اور شاہ جال کا مکان کملاتا ہے۔

ایک دن شخ فخر الدین اپنے گھر پر تھا کہ شاہ جمال دروازے پر آئے۔
آواز دی اور کما "فخر الدین اپنے اہل و عیال مع اسباب، اس گھرسے باہر نکال
لو"۔ انہوں نے فورا تھم کی تغیل کی۔ جب گھر خالی ہوگیا تو گھر گرگیا۔ آپ
نے فرمایا "یہ مکان گرنے کے قریب تھا۔ ہم صرف تیری جان و مال کی
حفاظت کے لیے 'خانقاہ سے یمال افرال و خیزال آئے ہیں۔ الحمدللہ کہ تمہیں
اس مصیبت سے رہائی ہوئی "۔

حضرت شاہ جمال کے سالانہ عرس کے موقع پر ایک منہ پھٹ گداگر' فاتحہ کے وقت حاضر ہوا۔ حضرت کو انقال فرمائے تیس سال گزر چکے تھے۔

news and added at a com-

سجادہ نشین نے اسے دو خشک روٹیاں دیں۔ اس نے کہا "شاہ جمال کے مزار کا عجیب حال ہے کہ بیٹی بغیر لازمہ (سالن طوہ علیہ ہے "۔ لینی بغیر لازمہ (سالن طوہ دغیرہ) کے ملتی ہے۔ سجادہ نشین نے جواب دیا "اگر تیری مرضی کی ہے کہ تجھے یہاں سے کفن ملے تو اس کا انتظام بھی ہو جائے گا"۔ آپ کی اس بات کے فورا بعد اس کے اعضاء پر کیکیا ہٹ طاری ہوئی۔ زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ چنانچہ اس کی قبر' اس خانقاہ میں عبرت گاہ بنی ہوئی ہے۔ نعوذ باللہ من غضب الاولیاء۔

قصہ وفات : آپ کے مزار کے پنچ ایک جمرہ اب بھی موجود ہے۔ یہ آپ کے عمد میں بھی تھا۔ آپ اکثر اوقات چھل روزہ عبارت کے لیے تشریف فرہا ہوتے اور اس کا دروازہ اندر سے بند کر دیتے۔ جب آپ آخری چلہ کے لیے بیٹے نو دروازہ آپ کے عم سے بند کر دیا گیا۔ تمیں ون کے بعد دروازہ کی اگلی طرف والی دیوار بارش کی وجہ سے گری۔ خدام نے چاہا کہ جمو کا دروازہ کولیں ناکہ حضرت شاہ جمرہ سے باہر تشریف لے آئیں۔ اچانک حاضرین کے کانوں میں ایک آواز پڑی کہ "اب جو ہونا تھا ہوچکا۔ ہماری قبر اس جمرہ کے اوپر تقیر کرنا اور اس جمرہ کو ہمارا مدفن تصور کریں "۔ چنانچہ اس وردز آپ کی قبر کا نشان' اس جمرہ کے اوپر چھت پر قائم کر دیا گیا۔ اور اس جمرہ کے اوپر چھت پر قائم کر دیا گیا۔ اور شاہمان کی سلطنت کے دور میں پیش آیا۔ یہ واقعہ سمار رہے النانی ۱۳۵ الموسیل عمر بائی جو سو سال شاہمان کی سلطنت کے دور میں پیش آیا۔ آپ نے طویل عمر بائی جو سو سال سے زیادہ تھی۔۔۔

قطعه

رفت از دنیا مخلد جاودان چون جمال الدین کمال المعرفت، رماتش «فیاض محن شدعیان» جم «ولی الحق جمال المعرفت»

10050c.maktakah.ang

### سيد محمود شاه نورنگ جھولہ بخاری قدس سرہ

آپ حضرت شاہ محنر بن سید عثان لاہوری رحمتہ اللہ علیہ کے پانچویں صاجزادہ ہیں۔ آپ سید جھولن شاہ المشور گھوڑے شاہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ فقرو تجرید میں بلند مرتبہ پر فائز تھے۔ بوری عمر دنیا اور الل دنیا سے مستعنی و بے نیاز رہے۔

طالبان حق کو حق تک پنچایا۔ طالبان غیر حق کی طرف آپ کی اوجہ بالکل نہ تھی۔ بیاروں کی شفا اور دردمندوں کے علاج کے لیے آپ کی دعائ اکسیر کا تھم رکھتی تھی۔ بلکہ آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ ہماری وفات کے بعد بھی جو مخص ہماری قبر کی خاک کھائے گا یا ہمارے مدفن سے مظریزہ اٹھا کر اپنے گلے میں لئکا لے گا وہ شافی حقیق کے تھم سے شفا پائے گا۔ چنانچہ اب تک بیر رسم باقی ہے کہ اکثر اوقات لاہور اور اس کے مضافات کے باشدے آپ کے مزار سے مظریزہ اٹھا لاتے ہیں اور بیمار کے گلے میں باندھ ویتے ہیں۔

وفات : ۱۰۵۳ میں وفات پائی۔ آپ کا مزار لاہور کے موضع "محمود بوٹی" میں واقع ہے جو آپ کے نام سے مشہور ہے۔

شاه محمود سید. عالم ولی رحلت و وهر در جنان فرمود گفت تاریخ رحلتش "مرور" شمع "عشاق سید محمود"

مولانا حيدر كشميري نقشبندي سروردي قدس سره

آپ کے والد کا نام فیروز تھا۔ خواجہ عبدالشمید نقشبندی احراری رحمتہ اللہ علیہ کے مرید و معتقر تھے۔ چونکہ اولاد نرینہ نہ تھی اس کیے آپ نے

NAMES OF THE PERSON OF THE PER

خواجہ عبدالشمید کی خدمت میں عرض کی "میری چار بیٹیاں ہیں "بیٹا ایک بھی شیں اس لیے پریشان ہوں"۔ خواجہ نے آپ کے حق میں دعا کی۔ دعا قبول ہوئی۔ اس رات ان کی منکوحہ تمرامید سے بارور ہوئی۔ ایام حمل کے خاتمہ کے بعد مولانا حیدر پیدا ہوئے۔

آپ مادر زاد ولی تھے۔ سات سال میں قرآن شریف حفظ کر لیا۔ گیارہ سال کے تھے کہ علوم حدیث و فقہ و تفیر میں درس دیۓ گئے۔ درع و تفوی اور اتباع سنت کو اپنا طریقہ بنایا۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اپنے والدکی بیعت کی۔ گر شکیل سے قبل ہی آپ کے والدگرای کا وصال ہوگیا اس لیے آپ کی۔ گر شکیل سے قبل ہی آپ کے والدگرای کا وصال ہوگیا اس لیے آپ کشمیر سے دہلی پنچ — اور مولانا عبدالحق محدث وہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر علوم ظاہری کی شکیل کی۔ چنانچہ آپ ایک بے مثل غدمت میں حاضر ہو کر علوم ظاہری کی شکیل کی۔ چنانچہ آپ ایک بے مثل عالم بے اور فتوی دیے گئے۔ دوبارہ کشمیر میں رونق افروز ہوئے۔ بابا نصیر عالم بے اور فتوی دیے اور کامل اہل طریقت ہے۔

آپ نے مولانا جو ہر کشمیری رحمتہ اللہ علیہ سے بھی ظاہری و باطنی فیض حاصل کیا۔ ان دنوں میں والی کشمیر تین بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قاضی کشمیر بننے کی درخواست کی گر آپ نے قبول نہ فرمایا۔ جب اس نے شدید تقاضا کیا تو آپ راتوں رات کشمیر سے کمیں اور چلے گئے۔ جب کوئی اور صاحب قاضی بن گئے تو آپ واپس کشمیر آگئے۔

وفات: مساحب ''تواریخ اعظمی'' کے بقول آپ نے ۵۵ اسے میں وفات پائی۔ مذکورہ کتاب میں ''خیر الوریٰ' سے آپ کی تاریخ وفات ٹکالی گئی ہے۔ قطعہ

www.makitibahwage

- 1- Trans Historia William M. D. Dane

چو حدر ز دارالفنارخت بست بجنت رسید آن ولی مثقی ز اعظم ولی ارتحالش بجو بفرا دگر شخخ کال ولی د ۱۰۵۷ه ۱۵۵۰ه

شاه دولا دريائي مجراتي پنجابي قدس سره

آپ عظیم ہا کمال ولی تھے۔ باحال و قال بوے مشائخ میں آپ کا شار ہو آ ہے۔ فتوحات ظاہری و باطنی اور کمالات صوری و معنوی کے جامع تھے۔ آپ کے آباء کرام کا شجرہ شاہ بملول لودھی رحمتہ اللہ علیہ تک جا پہنچآ ہے جبکہ روحانی سلسلہ شخ بماء الدین زکریا ملٹانی رحمتہ اللہ علیہ سے ملٹا ہے۔ جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔

حضرت شاه دولا مريد خليفه شاه سيدنا سرمست مريد شاه مونكا مريد شاه كبير مريد شخخ صدر الدين مريد شخ بدر الدين مريد شخخ اساعيل قريش مريد حصرت شاه صدر الدين راجن قبال مريد شخ ركن الدين ابو الفتح ملتاني مريد شخ صدر الدين عارف مريد غوث مماء الدين ذكريا ملتاني (قدس سرجم العزيز)

چشتی بزرگوں سے بھی آپ کو فیض کامل پنچا۔

آپ چھوٹے ہی سے کہ والدین کا سابیہ سرے اٹھ گیا۔ ظالموں نے آپ کو ہندووں کے ہاتھ نے ڈالا۔ چونکہ آپ نے ظلامی کی حالت میں اپنے آقا کی خوب خدمت کی' اس لیے اس نے رہا کر دیا۔ آزاد ہوئے تو سیدنا سرمست سیالکوئی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس پنچ۔ جو اپنے وقت کے قطب شے۔ مرید ہوئے اور چند سال تک ان کی خدمت میں رہے۔ شخ کا ایک اور مرید دولا نامی تھا۔۔ شخ اسے اپنی دولت باطنی کی نعمت سے نوازنا چاہتے مرید دولا نامی تھا۔۔ شخ اسے اپنی دولت باطنی کی نعمت سے نوازنا چاہتے شخے۔ جب اس بزرگ کا آخری وقت آیا تو انہوں نے جمرہ کے اندر سے آواز دی۔ "دولا! آجا"۔ وہ دولا اس وقت حاضر نہ تھا۔ یہ شاہ دولا حاضر

ہوئے تو انہوں نے فرمایا۔ "میں نے شہیں نہیں بلایا اولا چاہیے"۔ شاہ دولا گل کر جمرہ کے باہر بیٹھ گئے۔ ایک ساعت بعد انہوں نے دولا کو ایک ہار پھر لکا کر جمرہ کے باہر بیٹھ گئے۔ ایک ساعت بعد انہوں نے دولا کو ایک ہار پھر لکارا۔ چونکہ وہ حاضر نہ تھا۔ شاہ دولا حاضر ہوئے۔ شخ نے نعمت باطنی سے انہیں سرفراز فرمایا اور کہا "جے مولا دے وہ شاہ دولا ہو جاتا ہے"۔ یہ کہ کر جان عان آفرین کے حوالہ کی۔۔

اس کے بعد شاہ دولا ایک مرت تک سکر و جذب و بی کی حالت میں رہے۔ حتی کہ آپ سے فرض اور سنت بھی رہ جاتے تھے۔ آپ کا بیابانوں میں چیتوں'شیروں وغیرہ سے انس رہتا۔ ہوش میں آئے تو فتوحات طاہری و باطنی آپ پر کھلیں۔ آپ سے بے شار خوارق و کرامات ظاہر ہوئے ونیا و عقبی کے طلبگار آئے اور اپنی حاجتیں پوری کرتے۔ شاہین' باز'شیر' چیتا اور دو سرے بہت سے درندے آپ کی سرکار میں رہے تھے۔۔ آپ کا ہاتھ خزانہ غیب پر تھا۔ بے شار رقم خرچ کرتے یعنی مسکینوں کو عطا فرماتے۔ بہت خزانہ غیب پر تھا۔ بے شار رقم خرچ کرتے یعنی مسکینوں کو عطا فرماتے۔ بہت شار جاری کیے۔ کویں' سرائے' بل' مجدیں وغیرہ لتھیر کرواتے۔ چنانچہ آپ کی بنائی ہوئی محارتیں اب تک سیالکوٹ اور گجرات وغیرہ میں موجود سے امراء اور بادشاہوں کی طرح آپ کا دربار تھا۔

آپ زیادہ تر مشاہرہ حقائی میں منتفرق رہتے۔ اکثر او قات اللہ کے ماسوا ہر چیز سے بے خبر ہوتے۔ سر مراقبہ میں رہتا۔ اس قدر تعلقات کے باوجود مجرو تھے۔ مشائخ متا خرین میں سے عالم طاہرو باطن پر اس قدر تصرف و فتح کسی اور کو نہیں تھی جتنی آپ کو۔۔۔

آپ کی زبان سے بھلا برا جو کچھ لکلنا' اس کے مطابق ہی ہوتا۔ آپ کی دعا کا تیر بھی بھی نشانہ سے نہ چوکتا۔ آپ ساع' وجد اور تواجد میں غلو سے کام لیتے۔ آپ کی مجلس بھی ساع سے خالی نہ ہوتی۔ ایک دن حاسدوں'

William Hadalife and

وشمنوں اور خشک ملاؤں نے آپ کے خلاف ایک محضر نامہ لکھا اور آپ کو ایڈا پنچانی جابی۔ مگر شاہجمان بادشاہ چونکہ بے تعصب تھا اس کیے آپ کو کچھ ایڈا نہ پنچائی جاسکی۔

اگر کوئی بے اولاو حصول اولاد کے لیے آپ کی خدمت میں ورخواست كرناك آپ بازگاه رويت مين اس كے ليے دعاكرين و آپ فرماتے۔ اگر پلوٹھا بیٹا ماری نڈر کرو تو درگاہ خالق حقیق سے تہیں اولاد مل جائے گا-سوالی سے شرط قبول کریا۔ اب اس کے گھریس جو پہلا اڑکا پیدا ہوتا 'اس میں م محضوص علامات ہو تیں۔ کیلی اس کا سرچھوٹا ہو آ۔ دوسری او تا اور ب زبان ہو آ۔ تیسری مجدوب مسلوب الحواس ہو آ۔ جب بچہ اس صورت میں پدا ہو تا والدین اس کو آپ کے پاس لے آتے۔ آپ قبول فرما کرائے یاں رکھ لیتے۔ اس طرح سینکٹوں نے جو "شاہ دولا کے چوہے" کملاتے آپ کے پاس عاضر رہے۔ انہیں لنگرے خوراک ملی۔ چنانچہ سے کرامت آج تک آپ کے مزار سے بھی جاری ہے۔ سالانہ عرس کے موقعہ پر "شاہ دولا کے چوہ" دور دراز علاقوں سے آپ کے مزار پر اکٹے ہوتے ہیں-اولاد کے خواہش مند حضرات و خواتین آپ کے مزار پر دور دراز کے شروں سے آتے ہیں۔ یہ شرط قبول کرتے ہیں کہ اپنی اولاد میں سے پہلو تھے اڑے کا نذرانہ شاہ دولا رحمتہ اللہ علیہ کو دیں گے -- چنانچہ ان کے

گریس ای شکل و شاہت کا بچہ پیدا ہو تا ہے تو اسے مزار پر پہنچا دیتے ہیں۔ چنانچہ اس سال (سال تالیف کتاب) وو دو ماہ کے چار بچے اس شکل و شاہت کے مزار پر موجود ہیں۔۔۔

صاحب "معارج الولايت" فرمات بين كه بنده حسن ابدال جاتے موئے شاه دولاكي خدمت ميں پنچا- شاه مراقبه مين تھے۔ قوال خواجگان چشت كى

مرح کر رہے تھے۔ آپ نے مراقبہ سے سراتھایا تو میرے طال پر توجہ کی اور شیری عطا فرائی۔ میں نے عرض کی "بندہ عطاء فلا ہری کا خواستگار نہیں۔ لغت باطنی سے کھ حصہ عطا ہو"۔ مسکرائے اور فرایا "یہ تو لے لووہ بھی دیتا ہوں"۔ چنانچہ بندہ کے حال پر بے انتنا ظاہری و باطنی عنایات کیں۔ (ایم وجه وفات " بقول صاحب "مجر الواصلین" ۱۸۵ھ اور بقول صاحب "شجرو وفات " بخیتہ" کے اور بقول صاحب "شجرو چشتہ" نے سروردی بزرگوں کے حالات میں آپ کی تاریخ وفات " بخت رسید شہ دولا" اور "فدا دوست" سے اغذ کی ہے۔ آپ کی تاریخ وفات " بخت رسید شہ دولا" اور "فدا دوست" سے اغذ کی ہے۔ آپ کی مزار پر جادن سادہ شر گرات میں زیارت گاہ طاق ہے۔ آپ کی اولاد میں سے پیر بماون سادہ شر گرات میں زیارت گاہ طاق ہے۔ آپ کی اولاد میں سے پیر بماون سادہ شر گرات میں زیارت گاہ طاق ہے۔ آپ کی اولاد میں سے پیر بماون سادہ شین کے آپ کا مزار تھیر کروایا۔ آج کل اہام شاہ' آپ کے مزار پر سجادہ نشین ہیں۔

#### قطعم

چول شاه دولا ولی باعزت و جال ز دنیا رفت در فردوس شادان سر و رشد ندا تاریخ سالش که شابنشاه دولا "قطب دوران"

## شيخ جان سروردي لاجوري قدس سره

آپ ایک عالم و فاضل آدی تھے۔ جامع کمالات ظاہر و باطن تھے۔ بیرون شہر لاہور میں مسجد قصاب خانہ میں درس دیتے تھے۔ طریقہ عالیہ سروردیہ میں حضرت شیخ اسلیل (المشہور میاں وڈے صاحب درس والے) کے مرید تھے۔ ہزاروں لوگوں کو مفت پڑھاتے اور کسی سے کوئی چیز نہ لیتے۔ رزق طال کے لیے چکی چلاتے تھے۔

www.madandhadh.ang

ایک دن م فح محر امائل نے آپ سے بوچھا کہ گزر اوقات کے لیے كس طرح روزى كماتے ہو؟ عرض كى كه بمرحال فكر ب بوے أرام سے وقت گرر رہا ہے۔ فرمایا "حق تعالی نے مجھے معلوم کروا رہا ہے کہ آپ رزق طال کے لیے چی چلاتے ہو؟ آئدہ چی نہ چلانا"۔ پھر آپ نے ازراہ عنایت مرشدانه ایک تعویز عطاکیا اور کها "به تعویز این گریس رکه لو جب دنیا کی نعمتوں سے سیر ہو جاؤ تو میرا تعوید مجھے واپس لوٹانا"۔ آپ نے الیا بی کیا۔ تعوید گھر لے گئے۔ اس قدر فوحات ہوئیں کہ تین بی دنوں میں وافر فرانہ جمع موگیا۔ اللہ کی نعتوں کا شکریہ اوا کرتے مونے تعویر والی ایے مرشد کی خدمت میں لائے اور عرض کی "اب دنیا کی نعموں سے بے نیاز ہوچکا ہوں۔ تاہم اگر اس تعویز کو لکھنے کی اجازت دے دیں تو عین عنایت موگ"- حضرت میال نے یہ تعوید شخ جان محد کو تعوید لکھنے کی اجازت وے دی۔ چنانچہ یہ تعویز باجازت ﷺ احمد دین حالیہ سجادہ تھین مزار محمد اساعیل یمال درج کیا جاتا ہے۔

بم الله الرحمل الرحيم ٥٠٠٠٠ مصمد

ایک فخص نے شخ جان محمد کی خدمت میں آکر عرض کی کہ میں بہت منظی اور فاقہ سے رہ رہا ہوں۔ ون رات رنج و فقر میں گزرتے ہیں۔ میرے حال پر رحم فرمائے۔ آپ نے فرمایا "ہر روز نماز کے بعد قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھو اور ایک سو بار "سبحان اللہ" پڑھو۔ ایک ہفتہ بعد پھر اپنے حالات ہمیں بتاؤ"۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ اس شیع کی برکت سے اس پر اسباب فتوحات کھے۔ ایک ہفتہ کے بعد والیس آیا اور کھا "آپ کی مرمانی سے جھے

دولت لازدال ملی"۔ فرمایا "مزید ایک ہفتہ اس تشبیع کا ورد کرو"۔ اس نے اب بھی تھم کی تقبیل کی۔ سات دن بعد حاضر ہو کر بتایا "اب تو زمین کے تمام خزانے جمال وہ وفن ہیں میرے لیے بے نقاب ہو تھے ہیں لیکن میری طبیعت ان کی طرف ماکل نہیں ہوتی بلکہ میں جابتا ہوں آپ کے وسیلہ سے اخروی دولت سے بمرہ مند بنول"۔ اب وہ آدمی دنیا کا آبارک ہوگیا۔ مرید موا۔ اس نے ظاہری و باطنی کمالات یائے۔

وفات : اقوال معترى روسے شخ جان محمه نے ۱۹۲ مصر ميں وفات پائی۔ آپ كا مزار لاہور سے باہر مشرق كى طرف پر قصاب خانه كى قديم مسجد كے مصل ہے۔ مصل ہے۔

شد ازین دنیا چو در خلد برین پیر دین جان همه' جان جال " "شخ دین حق" بگو تاریخ او نیز فرما از "زبان عرش آستان"

شیخ محمد اساعیل مدرس سروردی لاهور المشور میاں کلان قدس سره

آپ بزرگان دین اور مشائخ اہل گفین میں سے ہیں۔ بڑا مرتبہ اور اونچا مقام نقا۔ صاحب تدریس قرآن اور جامع علوم ہمہ دانی تھے۔ سلسلہ عالیہ سروردیہ میں شخ عبدالکریم کے مرید و شاگرو تھے۔ وہ مرید مخدوم طیب کے تھے۔

مخدوم طبیب مرید مخدوم بربان الدین مرید مخدوم چلن مرید شیخ سیلون' مرید شیخ حسام الدین متق ملتانی چشتی و سروردی مرید سید شاه عالم مرید سید بربان الدین قطب مرید سید ناصر الدین مرید سید جلال الدین مخدوم جهانیاں

vrovvonakadrala mje

مريد هيخ ركن الدين ابوالفتح ملتاني مريد شيخ صدر الدين عارف ملتاني مريد شيخ بهاء الدين ذكريا ملتاني-

آپ کے والد کا نام می اساعیل فتح اللہ بن عبداللہ بن سرفراز ہے۔ آپ زمیندار کھو کمر قوم سے تعلق رکھے تھے آپ پہلے دریائے چناب کے كنارے موضع چتبہ ميں رہے تھے۔ جب شخ اساعيل اكبر بادشاہ كے دور ميں 990 میں پیدا ہوئے تو آپ کے والدین اس گاؤں سے نکل کر موضع لنگر مخدوم چلے گئے اور وہیں کی سکونت اختیار کرلی۔ والدین نے شیخ اساعیل کو پانچ سال کی عمریں وی علوم کی تعلیم کے لیے شیخ عبرالکریم سروردی کے پاس بھیجا۔ جب آپ کی عمر ہارہ سال تھی تو استاد نے آپ کو درس کے درویثوں کے لیے آٹا پینے کا فرض سونیا۔ آپ چک چلانے گھے۔ ایک ون حضرت میاں اپنے مجرہ میں مشغول ذکر تھے۔ جس وقت مقررہ پر پہا ہوا آثا مطنع میں پنچتا ہے' نہ پنچا تو استاد نے ایک درویش آپ کے پاس جمیحا تاکہ وہ معلوم کرے کہ وقت مقررہ پر آٹا نہ چنچے کا سبب کیا ہے؟ ورویش مجرہ میں آیا تو دیکھا کہ اساعیل مشغول کق ہے۔ اسے علوم ظاہر کی کھھ خرشیں۔ چکی خود بخود چل رہی ہے۔ وہ سے حال دیکھ کر جران رہ گیا۔ واپس جا کر شیخ عبدالكريم كو آگاه كيا- شخ عبدالكريم في بذات خود جره مي آكرديكهاكه دافعي چکی فیبی تھم سے محو گروش ہے۔ اساعیل مراقبہ میں سرؤالے دنیا و مافیما سے بے خبرے۔ شخ عبدالکریم بت خوش ہوئے۔ اس اڑکے کی مشغول پر شاباش دی اور اڑے کو ای حالت میں چھوڑ کر باہر تشریف لے گئے۔ پچھ در کے بعد جب شخ اساعیل این حالت میں آئے 'آٹا جمع کر کے باور چی خانے میں پنچا دیا اور خود استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ استاد نے فرمایا "آج سے چی پینے کا کام تم نمیں کو مے کیونکہ تہیں یہ خدمت سونینے سے عالم بالا

کے فرشتوں کو زحمت دینی پرتی ہے۔

میاں اساعیل نے علم باطنی میں کمال عاصل کرنے کے بعد اپنے مرشد

سے رخصت چاہی۔ گنگر مخدوم سے نگلے۔ وہاں سے دس کوس کے فاصلہ پر
دریائے چناب کے کنارے ایک شیشم کے درخت کے بینچ قیام کیا۔ چند ماہ
میں ایک سو چالیس درولیش آپ کے پاس انتہے ہوگئے اور کمال تک پہنچ کر
رخصت ہوئی۔ حضرت میاں ربانی اشارہ پاکر وہاں سے لاہور آئے اور ۴۵ مال کی عمر میں لاہور کو روئق بخشی۔ محلّہ تیل پورہ (بیرون شہرلاہور کی ویرائی مال کی عمر میں لاہور کو روئق بخشی۔ محلّہ تیل پورہ (بیرون شہرلاہور کی ویرائی کے بعد آپ کا مزار آج کل جمال ہے) آکر قیام کیا۔ مخلوق کی تدریس، تعلیم اور تلقین کرنے گئے۔ پہلے چالیس ون تک پیر علی مخدوم آئج بخش ہجویری رحمتہ اللہ علیہ کی خانقاہ عالی جاہ پر معتکف رہے۔ پھر اپنی جگہ تشریف لے رحمتہ اللہ علیہ کی خانقاہ عالی جاہ پر معتکف رہے۔ پھر اپنی جگہ تشریف لے کے علم حق کے طالبوں کی بڑی تعداد آپ کے گرد جمع ہوگئی۔

محلہ تیلی پورہ کی مصل محلہ تیج پور میں ایک پرائی مسجد تھی۔ ایک ماہر ہندہ جوگی اس مسجد میں رہتا تھا۔ چو نکہ جوگی مرد باکمال تھا اس لیے کوئی بھی مسلمان اس کو مسجد سے نکال نہیں سکتا تھا۔ آخر حضرت میاں' اس بات کے لیے تیار ہوئے کہ اس مسجد میں قیام فرمائیں۔ آپ جوگی کے پاس گئے اور فرمایا "یہ مسجد عبادت گاہ اسلام ہے۔ تمہارا یمال رہنا جرام ہے۔ ہمیں تھم کے کہ یمال رہیں۔ تم یمال سے چلے جاؤ"۔ جوگی نے صاف انکار کیا۔ آپ نے اس نے کہ یمال سے جلے جاؤ"۔ جوگی نے صاف انکار کیا۔ آپ میان کا تھی میرے ساتھ جائے گی"۔ یہ کما اور پاؤل مسجد سے باہر عبار میں جائل کا تو یہ مسجد بھی میرے ساتھ جائے گی"۔ یہ کما اور پاؤل مسجد سے باہر رکھا۔ ابھی جوگی نے ایک قدم بھی نہ اٹھایا کہ مسجد اپنی جگہ سے باہر رکھا۔ ابھی جوگی نے ایک قدم بھی نہ اٹھایا کہ مسجد اپنی جگہ سے باہر اور پوار پر مارا اور فرمایا کہ حوگی کے جسخت میاں نے ہاتھ میں پاڑا ہوا عصائ دیوار پر مارا اور فرمایا کہ "رک جاؤ"۔ مسجد فورا رک گئے۔ جب جوگی نے یہ دیوار پر مارا اور فرمایا کہ "رک جاؤ"۔ مسجد فورا رک گئے۔ جب جوگی نے یہ

vouvo maltadigili.org

زبردست خوارق دیکھی تو اس نے آپ کے قدموں پر سر رکھا اور اپنی راہ لی۔

حضرت میاں نے اس مسجد میں قیام کیا۔ مخلوق کی تدریس وہدایت میں مصروف ہوگئے۔ بعد میں ایک شاہجانی داید نے اس مسجد کو دوبارہ تغیر کردایا۔ اب تک یہ مسجد حضرت میاں کے مزار پرانوار کے اعاطہ میں موجود ہے اور اب تک اس میں درس قرآنی جاری ہے اور انشاء اللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گی۔

حضرت میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ طالب علموں کو قرآن شریف کا سبق خود دیتے تھے۔ آپ کی زبان کی برکت سے طالب علم چند ممينول ميں حافظ قرآن بن جاتے تھے۔ ایک مخص آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ میری دوجہ منکوحہ حافظ قرآن ہے اور میں ان پڑھ اس لیے وہ مجھے اپنی قربت سے رو کتی ہے اور کہتی ہے "میں حافظ قرآن ہوں اور تو جانال- تیرے قرب سے میرے ول میں جو قرآن ہے اس کی بے اولی نہ ہو جائے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں آکر التجاکرتا ہوں کہ میرے لیے وعائے فیر كريس كه ميں حافظ قرآن بن جاؤں۔ فرمايا أكر تم چھ ماہ تك مارے پاس رہو حافظ قرآن بن جاؤ گے۔ وہ بیر من کر زار و قطار رویا اور کما "یاحشرت اپ نہ صبر در ول عاشق نه آب در غربال- من تودد دن صبر شيس كرسكتا چه جائيكه چه ماہ تک قربت معثوق سے الگ رہ جاؤل"۔ بیاس کر دریائے رحمت جوش میں آیا اور فرمایا "کل جب میں نماز فجر قعدہ اخیر میں سلام پھیرنے لگوں تو چاہیے کہ تم ہمارے وائی طرف ہو انشاء اللہ اینا مقصد عاصل کر لو عے"۔ مج سورے سائل مجد میں حاضر ہوا اور آپ کے حکم کے مطابق تھیل کی۔ آپ کی نظر کیمیا اثر سے فورا حافظ قرآن ہوگیا۔ بلکہ جتنے بھی ان بڑھ وائیں

طرف تھے حافظ قرآن بن گئے اور بائیں طرف جو ان پڑھ تھے وہ ناظمو خوان بن گئے۔ سائل نے جب اپنے کو حافظ قرآن پایا تو اللہ کا شکر کرتے ہوئے مرید ہوگیا اور اٹی مرادیا لی۔

شیخ محر اسائیل نے بارہا فرمایا کہ حفظ قرآن کا فیض میرے فوت ہوئے
کے بعد ' ہاری قبر کی فاک سے بھی جاری رہے گا۔ چنانچہ ایبا ہی ہوا۔
آپ کی وفات کے بعد آپ کے آیا زاد بھائی شیخ محر صالح نے ۵۵ سال تک مافظ محود نے ۳۲ سال تک وافظ معز الدین نے ۳۵ سال تک اور حافظ شرف الدین نے ۳۵ سال تک آپ کے مزار پر علم قرآنی کی تعلیم دی۔
جب حافظ شرف الدین ۲۰ سال تک آپ کے مزار پر علم قرآنی کی تعلیم دی۔
جب حافظ شرف الدین ۲۰ سال تک آپ نوت ہوئے تو ان کے صاحبزادے حافظ احمد الدین نے اس کار خرر کر ہمت باند ص۔

آج كل ايك سو پچاس نابينا اور بينا اشخاص اس مدرسه معلى مين علم قرآن كى تعليم حاصل كررے بين انبين دو وقت كا كھانا اور باقی ضرورت كى چين مدرسه سے وى جاتی بين حافظ احمد الدين كے سجادہ نشين كا سلسله نبيت آبائی هجمد اساعيل كے بزرگول تك يول پنچنا ہے كه آنجناب كے جد سوم دو بھائی شے ايك سرفراز اور دو سرے شنواز هجمد اساعيل فرزند شخ فتح اللہ بن عبداللہ بن شاہنواز — اور حافظ احمد الدين بن شرف الدين بن معرد الدين بن محرد بن محمد ابن صالح بن حيات بن سرفراز -

مافظ الله بخش مصرت محمد اساعيل كے كامل خلفاء ميں تھے۔ وہ بوك مجسم اور فريہ تن تھے۔ كہلى دفعہ جب بيعت كرنے اور مريد ہونے كے ليے آئے تو شخ ان كے موٹے كى وجہ سے مسكرائے اور ان كے موٹے موٹے موٹے بيتان ديكھ كر فرمايا۔ "حافظ الله بخش لوريہ (لينی شيردار) ہے"۔ آپ كا بيہ فرمان تھا كہ حافظ اللہ بخش كے دونوں پتانوں ميں دودھ اثر آيا۔ يوں وہ فی

enner makadhah ang

الحقیقت لورہ ہوگئے۔ لورہ بنجابی زبان میں اس بھینس کانے یا بھری کو کہتے ہیں جو شیروار اور بچہ وار ہو۔ حافظ ساری زندگی لورہ کملاتے رہے۔ لورہ کے نام سے ایک موضع اب تک آباد ہے۔

میاں صاحب کے خلفاء ، میاں صاحب کے خلفاء استے زیادہ ہیں کہ احاطہ شار سے باہر ہیں۔ گران میں سے چند ایک کے اساء گرائی یمال تبرکا" درج کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے اول شیخ محمہ صالح ہیں۔ یہ آپ کے برادر ہم جدی ہیں۔ ان کے علاوہ میاں جان محمہ المعوری ، جان محمہ وائی ، شیخ محمہ ہاشم ، شیخ عبد الحریم قصوری ، اخوند محمہ عثان ، اخوند محمہ عثر امانت خان ، طافظ عبد اللہ ماکن کیوالی ، حافظ محمہ فاضل ، حافظ اللہ بخش ، حافظ محمہ حسین حافظ محمہ شوشحالی اور مولوی تیمور لاہوری۔ یہ حضرات آپ کی وفات کے بعد مدر ارائے تدریس و تلقین ہوئے۔

وفات : ۵ر شوال ۱۰۸۵ میں عالمگیر کے عمد سلطنت میں فوت ہوئے۔ آپ کا مزار لاہور کا مشہور ترین مزار ہے اور زیارت گاہ خلق ہے۔ آپ کے مزار کے دروازوں پر بیہ قطعہ تاریخ وفات درج ہے۔

شنو آریخ آن دریائے معنی کہ عمرش گشتا در عشق خدا صرف دل و جان کو قربان اللی کہ اساعیل الی بود بے حرف

#### قطعه از مولف

جناب شیخ اساعیل مرحوم ولی حق قبول لا یزالی چه جستم سال تولیدش نداشد خلیل الله اساعیل والی ۱۸۵۰ه

www.arabiabab.org

# شيخ حسن لالو كشميري قدس سره

خطہ ولیذر کشمیر کے ایک بردگ ہیں۔ لالواس وجہ سے کہلاتے ہیں کہ
آپ لالووں کی معجد میں رہتے تھے۔ لالو کشمیر کا ایک قبیلہ ہے۔ لار کے رگند
میں اکس نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے جدامجد خواجہ عطار' سید جمال
الدین بخاری والوی کے مرید اور شخ حمزہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ
تھے۔ آپ کے والد گرامی کپڑے کے تاجر تھے۔ آخر بابا نصیب الدین کے
مرید ہوئے۔ اور شکیل کی۔

آپ اپ والد کے مرید تھے۔ بابا نصیب الدین سے بھی باقی ماندہ مکیل موئی۔ تجرید و تفرید پر عمل تھا۔ آخر میں گھر بار بسایا اور محلہ خلاص بورہ میں المامت اختیار کی۔ اپنی عمر جموہ میں گزار دی۔ عبادت و ریاضت میں مصوف رہے۔ بدھانے اور کمزوری کے باوجود مدرسہ ملا ابوالفتح میں جاتے اور دینی مسائل پر بحث کرتے۔

وفات: بقول صاحب تذكرہ اعظمی ۹۹ اصلی فوت ہوئے۔ اور حضرت مخدوم كے بروس ميں مدفون ہوئے۔

قطعه

حسن چون ز دار جمان رخت بست بتاریخ ترحیل آن ایل راز کی «شیخ مجوب سجانی" است دگر "بار شیخ حسن بانیاز" ۱۹۹هه ۱۹۹ه

# شخ بحرام تشميري قدس سره

ابتداء میں تجارت کرتے تھے۔ بعد میں بابا نصیب الدین رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں عاضر ہو کر مرید ہوئے 'کمال حاصل کیا۔ القائے ربانی کا مقصد حاصل کیا۔ ہمیشہ صائم الدہر رہتے۔ ترک لذات کے سلسلہ میں دودھ اور

گوشت ترک کر دیا تھا۔ نمایت شوق سے سفر میں قدم رکھا۔ زیارت حرشن شریفین سے مشرف ہوئے اور والی کشمیر آگئے۔ اگرچہ آپ کشف و کرامات کے اظہار میں ازحد پرہیز کرتے تھے آہم بے افتیار آپ سے بے شار کرامات واقع ہو جاتیں۔ کشرت زہد و ریاضت سے آپ کا جم مبارک اتنا لاغر و ضعیف ہوگیا کہ ہڑیوں پر چڑا رہ گیا اور گوشت قتم کی کوئی چیز نہ رہی۔ شخ کشمیری لوگوں کی طرف بھشہ گھاس کا جو تا پہنتے۔ ہر موسم میں فسنڈے پائی سے وضو کرتے آ تر اللہ تعالی نے اپ فضل و کرم سے آپ کی رہائش گاہ سے وائن کا چشمہ جاری کر دیا جس کا پائی سرویوں میں گرم اور گرمیوں میں سرو

صاحب "تواریخ اعظمی" لکھتے ہیں۔ ایک دن شخ مراد اپنے ایک ساتھی کے ساتھ "شخ بسرام کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ راستہ میں کما "اگر آج حاجی بسرام ، ہارے لیے مابری (ایک کشمیری کھانا) کا انظام کریں اور ہم مل کر کھائیں تو یہ ان کی کرامت سے بعید نہیں ہے"۔ ملاقات کے بعد کھانا آیا تو وہ مابری تھا۔ کھانے سے فراغت کے بعد شخ بسرام نے شخ مراد سے فرمایا۔ "آج کتنا اچھا دن ہے کہ آپ اور ہم نے مل کرمابری کھایا"۔

وفات : نوے سال کی عمر میں ۱۰۱۱ھ میں (بقول صاحب تواریخ اعظمی) وفات پائی۔ آپ کا مزار خطہ کشمیر جنت نظیر میں ہے۔

شخ بسرام ولی عالی بافت زین وجر چو ورظار مقام گفت تاریخ وصالش "سرور" "مخزن دین محم بسرام"

# شيخ ليقوب كشميري قدس سره

آپ بابا نصیب الدین رحمته الله علیه کے عاشق جانباز اور یار هراز تھے۔ ابتداء میں قصہ خوانی اور طبل نوازی میں مشغول تھے۔ جب بابا نصیب الدین کی خدمت کا شرف ملا تو مجاہدہ اختیار کیا اور متانہ عشق حقانی ہوئے۔ کامل استغراق حاصل کیا حتیٰ کہ اپنی خبر بھی نہ ہوتی۔ چنانچہ شخ واؤد مفکوتی نے "كتاب الاسرار" مين لكها ب- أيك بارشخ يعقوب كوه كشميركي أيك غار مين خلوت نشین ہوئے اور وہاں آدھا ممینہ کھائے اور سوئے بغیر گزار دیا۔ ایک دفعہ رات کے وقت پیر پنجالی کے زمینداروں کے گھر تشریف لے گئے چونکہ رات کافی گزر چی تھی اس لیے کی نے دروازہ نہ کھولا۔ آخر برف پر بیٹھ گئے اور صبح تک ذکر اور جس نفس میں مشغول رہے۔ ذکر کی گرمی سے وہاں کی برف یانی ہو گئ بلکہ خشک زمین نمودار ہوئی۔ آپ کی مدہوثی و مستی کا یہ عالم تھا کہ پاؤل میں زنگولہ (کھنگھرو ) باندھتے۔ مرغ کا پر اپنے سریر رکھے اور رقص کرتے یہ رقص پورے ٹھمراؤ اور جماؤ کے ساتھ ہو آ۔ ١٠١٨ میں رحمت حق سے جاملے اور اسلام آباد میں وفن ہوئے۔

قطعه

شده جلوه گر از جمان در جنان چو لیقوب مجذوب مهتاب عشق " وصالش "ولی خدا مجتبی" است دگر "بار لیقوب مهتاب عشق"

سید زنده علی بن سید عبدالرحیم بن صفی الدین بن میران محمد شاه موج دریا بخاری قدس سره

شیخ عابد و زاہد اور متقی تھے۔ سیادت 'نجابت اور شرافت کے جامع تھے۔ اپنے آباء کرام سے ارادت کا تعلق تھا۔ اپنے پدر عالی قدر کی وفات کے بعد

THE THE PROPERTY OF THE PARTY O

سجاده مشیعیت کو رونق بخش-

آپ کے والد محزم کا جمال مقبرہ ہے اس علاقہ کے کنووں کا بانی بہت زیادہ شور اور کڑوا تھا۔ یہاں کے باشندے ایک بہت بڑے اجتماع کی صورت میں آپ کی خدمت میں پنچے اور آپ کے خادموں بوڈااور توڈا کے توسط ہے ' میٹھے پانی کی درخواست کی۔ فرمایا ''نیا کنواں کھودو انشاء اللہ میٹھا پانی نکلے گا''۔ انہوں نے نیا کنواں کھودا۔ میٹھا پانی نکلا بلکہ چند ہی سالوں میں اس علاقے کے انہوں کا پانی شھنڈا اور میٹھا ہوگیا۔ اس سرزمین میں تلنی و شوری کا نشان باتی نہ رہا۔

ولادت و وفات : آپ ۵۰اھ میں پیدا ہوئے۔ اااھ میں فوت ہوئے۔ آپ کا مزار حضرت موج دریا بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے روضہ کے احاطہ کے باہر ہے۔ جو "زندہ امام کی خانقاہ" سے مشہور ہے۔

قطعه

پیر زنده علی ولی خدا مرشد و را بنمائے خاص و عام "خازن جنت" است تر حیاش "نیز نور بهشت زنده امام"

شیخ عبدالرحیم قادری و سروردی کشمیری قدس سره

کشمیر کے بڑے بزرگوں میں سے بیں۔ پہلے لاہور میں سلسلہ عالیہ قادریہ میں حضرت میں میربالا پیرلاہوری کے مرید ہوئے۔ ریاضت و مجاہدہ سے مقام بلند پر پہنچ۔ بعد ازال ملا شاہ قادری کی ہمرکابی میں کشمیر تشریف لے گئے۔ چونکہ وہ جگہ اچھی تھی اور مقام وکش تھا۔ آپ کو عبادت، کے لیے گوشہ شمائی میسر آگیا اس لیے آپ وہیں کے ہو رہے۔ شب و روز تعلیم و تلقین خمائی میسر آگیا اس لیے آپ وہیں کے ہو رہے۔ شب و روز تعلیم و تلقین

www.mahaibaih.avg

میں گزار دیتے۔ اپنے حالات زیادہ تر مخفی رکھتے۔

بعد میں کشمیر کے سروردی حفرات جیسے شیخ نصیب الدین وغیرہ سے اس سلسلہ کا فیض اٹھایا۔ سلسلہ نقشبندیہ میں خواجہ نظام الدین نقشبندی سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔

طالب جس سلسلہ میں چاہتا آپ کا مرید ہوجاتا۔ ونیا و آخرت دونوں
کے طالب آپ کی برکات سے مستفید ہوتے۔ کوئی بھی سوالی آپ کی بارگاہ
میں حاضر ہو کر محروم نہ ہوتا۔ حضرت شخ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی طالب
دنیا کسی ولی کی خدمت میں آکر اپنی مراد پالیٹا ہے تو زیادہ صدق و یقین سے
اس کے دل میں اولیاء کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر رفتہ رفتہ وہ دنیا سے
دین کی طرف ماکل ہو جاتا ہے۔ بالا خر کمالات طریقت تک جا پنچتا ہے۔
دین کی طرف ماکل ہو جاتا ہے۔ بالا خر کمالات طریقت تک جا پنچتا ہے۔
ترضیکہ شخ عبد الرحیم نے کمال استقلال سے کشمیر میں ۳۹ برس گزار ویہ۔
آخر جب وعدہ اذا جاء اجلهم لا بستا خرون ساعتہ ولا لیستقلمون
نردیک پنچا تو آپ مرض فالج میں گرفتار ہوئے۔ ماہ صفر الدین رحمتہ الله
دنیا فانی سے عالم باتی کی جانب کوچ کیا۔ آستانہ خواجہ صدر الدین رحمتہ الله
علیہ میں مدفون ہوئے۔

قطعه

رفت چون از فضل رب ایزدی از جمان اندر جنان عبدالرحیم " سال تر حیاش بگو "دریائے فیض" ہم بگو "خاص جمال عبدالرحیم" ۱۱۱۱ه ۱۱۱ه

## شيخ جان محمد لا موري رحمته الله عليه

شیخ اسلمیل میاں وڑے لاہوری رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ اور مرید تھے۔ آپ طریقت و شریعت اور فقہ و حدیث میں عالم کامل اور مقتدائے زمانہ

www.makadadh.org

تھے۔ لاہور شرے باہر کی ایک آبادی محلّہ برویز آباد میں رہے تھے۔ مجین میں شخ اساعیل می کے ایک فلیفہ شخ اساعیل سے علم حاصل کرتے تھے۔ ایک ون استاد کے ساتھ حضرت وؤے میال کی خدمت میں عاضری دی-حضرت میاں چو تکہ اس وقت خوش ول تھے اس لیے آپ سے مخاطب ہو کر فرمايا\_ وجينا! جب تم عالم فاضل مو جانا تو مارے ساتھ احاديث كا تحرار كرنا"- جان محمد بسبب شرم و حياء اور غايت ادب سے خاموش رہے۔ شيخ عبدالحميد نے كما "بينا! كوكه أكر آپ كى توجه سے تحصيل علم مين كامياب ہوگیا تو آپ کی خدمت میں حاضر رہول گا"۔ شیخ جان محمد نے سے الفاظ ومرائ حضرت میاں نے ہاتھ اٹھا کر ان کے حق میں دعائے خیر کی۔ بید دعا قبول ہوئی اور جان محد نے چند ماہ میں علوم ظاہری میں استعداد کامل حاصل كرال اوهر فيخ عبدالحميد نے جب ديكها كه جان محر مجه سے قوت على ميں بڑھ چکا ہے اور ابھی آپ کی مت بلند برواز ہے تو اپنے سے الگ کر کے شخ تیور کے حوالہ کیا' جو اس وقت لاہور کے بہت برے عالم تھے۔ آپ نے ان سے بھی تھوڑی بی مت میں " تففیل نامہ" حاصل کرلیا اور دستار نضیلت

ایک دن حضرت میاں اپنے مدرسہ میں مراقبہ کر رہے تھے کہ آپ کے دل میں جان محر کا خیال آیا۔ آپ نے فورا انہیں اپی طرف جذب کیا۔ وہ بھی اس کشش سے فورا عاضر فدمت ہوئے۔ جمرہ کے دروازہ پر پہنچ کر آواز دی تو حضرت میاں نے اندر بلایا۔ بغلگیر ہوئے۔ فعمت وافر عطاکی اور مراتب اولیاء تک پہنچایا اور فرمایا کہ اب تمہارے وعدہ کو پورا کرنے کا وقت آیا ہے۔ آئندہ سوموار اور جمعہ مارے پاس آکر اعادیث کا تحرار کرنا۔ چنانچہ جب تک میاں وؤے صاحب بقید حیات رہے، شخ جان محمد ایام مقررہ پر

retropo arta kitalbalti orga

آنجناب سے تحرار احادیث کرتے۔ جس حدیث میں شبہ ہو تا حضرت میاں مراقبہ فرما کر حضرت شاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے تھیج کروا لیتے۔

جب شخ جان محر رحمتہ اللہ علیہ نے وفات پائی تو اپنے رہائش محلہ پرویز
آباد میں دفن ہوئے۔ چند سال کے بعد اس محلہ کے تمبردار نے خواب میں
دیکھا کہ میاں جان محر فرماتے ہیں "میری لاش یماں سے نکال کر حضرت
میاں دؤے کی قبرے مصل دفن کرو ادر اگر توبیہ کام نمیں کرے گا تو تیرے
محلہ کو بری مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا"۔ تمبردار میج سویرے الحما۔ حضرت
کی افعش دہاں سے نکالی اور وؤے میاں کی قبر کے مصل دفنا دی۔ ادب کے
کیانے سے شخ جان محمد کا سر میاں وؤے کی قبر کے برابر رکھا۔ جب وہ رات
گزر گئی تو میج سویرے دیکھا کہ شخ جان محمد کی قبر بھی حضرت میاں کے برابر
ہوچکی ہے۔
ہوچکی ہے۔

وفات: آپ نے ۱۳۰ میں وفات پائی۔ آپ کی قبر پر مندرجہ ذیل قطعہ تحریر ہے--

#### قطعه

جمان معنی و جان محمد که از عشق هم گشت محمود خرد از فضل حق تاریخ سالش "وصال عاشق و معشوق" فرمود قطعه از مئولف

چه درخلد معلی گشت روش مد روی نشن جان محمد گو «خورشید سال» ارتخالش بفرا «شیخ دین جان محمد»

DIL.

# شیخ حامد قادری سروردی قدس سره

آپ کے والد بزرگوار کا نام حسن ہے۔ علوم طاہر و باطن 'نہد و ورع تقویٰ کے جامع تھے۔ قرات قرآن اور تلاوت کا حق ادا کرنے میں 'خطہ پنجاب میں آپ کے دور میں آپ کا کوئی ٹائی نہ تھا۔ لاہور شرمیں درس ویتے تھے۔ طریقہ عالیہ سروردیہ میں مولوی تیمور لاہوری کے مرید اور خلیفہ تھے۔ آپ کے مرشد کا سلسلہ مریدی یون ہے۔

مولوی تیمور مرید مولدی عبدالکریم مرید مخدوم طیب مرید شخخ برهان الدین مرید مخدوم چنن مرید شخ میلون مرید شخ حسام الدین متقی ملتانی (رحمته الله علیم الجمعین)

حضرت حامد قادری رحمتہ اللہ علیہ اپنے وقت کے مرشد اور منفرد استاد تھے۔ حکام وقت آپ سے حس عقیدت رکھتے تھے۔ آپ سے بہت سی خوارق کرامات ظاہر ہو کیں۔

ولاوت و وفات : المحاه میں عالمگیر بادشاہ کے عمد میں پیدا ہوئے۔ ۱۲۲۱ھ میں بتاریخ کار جمادی الثانی ۹۵ سال کی عمر میں وفات پائی۔ قطعہ تاریخ ولادت و وفات از مولف

هار آن قاری قرآن العظیم بود محبوب جناب نوالمنن «مان قاری قرآن العظیم بود محبوب جناب نوالمنن «مان وایدش باقوال همن

01021

بسر تاریخ وصال آنجناب گفت سرور "عافظ و حام<sup>ر حس</sup>ن"

شيخ كرم شاه قريشي قدس سره

خاندانہ سلمہ سروردیہ کے شخ ہیں۔ آپ کے آباء کرام کی نبت شخ

عبدالجلیل لاہوری تک یوں پہنچی ہے۔ شخ کرم بن شاہ ابو الفتح بن شخ ابوالحن ٹانی بن شخ نخر الدین بن شخ ابوالفتح بن برخوردار بن شخ ابوالفتح بن شخ عبدالجلیل قطب العالم لاہوری (قدس سرہم العزیز)

آپ طریقت میں آپ والدگرای کے مرید تھے۔ یوں یہ سلسلہ ارادت بھی سلسلہ آباء کی طرح قدم ہر قدم ہے۔ آپ نے ساری عمر ہدایت خلق میں گزار دی۔ آخر جب سکھوں کے خروج سے پنجاب میں قفرقہ عظیم پیدا ہوا۔ سکھوں نے پورے پنجاب خاص طور پر لاہور میں لوٹ مارکی تو یہ عظیم شر بھی ویران ہوگیا۔ آپ لاہور شہر سے ہجرت فرما کر آپ اہل و عیال سمیت لکھنو پنچے۔ پچھ مدت شخ نور الحن قریش عقیلی ہاشمی کے پاس رہ جو آپ کے نانا تھے۔ والیس میں جب لکھنو اور دہلی کے درمیان شاہ جمان پور میں پنچے تو ڈاکوؤں کے ہاتھوں شربت شمادت پیا اور وہیں مدفون ہوئے۔ صاحب "اذکار قلندری" نے آپ کا واقعہ وفات ۱۳۰۰ھ سال کے آخر کا بیان صاحب "اذکار قلندری" نے آپ کا واقعہ وفات ۱۳۰۰ھ سال کے آخر کا بیان کیا ہے۔ لینی ۱۳۰۱ھ کا آغاز قریب تھا۔

قطعه از مؤلف

کرم شخ دین حفرت کرم شاه شد مسعود رضی الله عنه ز خورشید عطا دل جست سالش وگر فرمود رضی الله عنه شخ سکندر شاه بن کرم شاه قریشی قدس سمره

آپ شجاعت و سخاوت ' زہد و ورع اور تقویٰ میں بے مثال تھے۔ فقرو فنا میں صاحب حال و قال تھے۔ اپ مرشد کی خدمت کرتے تھے۔ آپ کے حالات عجیب تھے۔ طبع موزوں پائی تھی۔ اس لیے اکثر او قات اشعار کتے۔ چنانچہ سے دونوں مطلع آپ کا کلام ہے۔

تار موی مرگان دو ختم این چثم حرال را

رفو از رشتہ جان کردہ ام خاک گریبان را خیال روئے تو بامن چنان ہم آغوش است کہ کار ہر دو جمال از دلم فراموش است

وفات : بقول صاحب "اذكار قلندرى" آپ في سالاه مين وفات پائي-بين سال كى عمر مين فوت موئ آپ كا مزار الامور مين شخ عبدالجليل قطب العالم كے مزار كے مصل ہے-

قطعه ازمئولف

چوں سکندر بادشاہ دو جمان یافت از حق دولت ایصالی مفت عقل سال ارتحال آنجناب "عارف اکبر سکندر شاہ" گفت الاسلام

شخ شاه مراد قريش لاجوري بن شخ كرم شاه قدس سره

اپ والد کے دادا ہے ارادت تھی۔ عابد و زاہد' متقی اور صاحب تصانیف تھے۔ چنانچہ کتاب "مراة العاشقین" ترجیع بند مسی "مامردان" بروزن "مامقیان" فارس میں اور "دیوان مراد مراد المجین" اردو زبان میں نظم کیا ہے۔ آپ کے استعارات و اشعارات سراسر تصوف اور عین سلوک بیں۔

وفات: آپ نے بقول صاحب "اذکار قلندری" ۱۲۱۵ میں داعی اجل کو لیک کما۔ آپ کا مزار موضع ملک مردانہ کھوکر میں ہے۔
قطعہ

چون "مراد" از دار دنیا رخت بست رفت در گلزار جنت بامراد سال وصل آن شه عالی لقا شدعیان شاه کرامت بامراد

regregativa kali badi suga

شخ قلندر شاه قریش حارثی بنکاری بن شخ کرم شاه قریش قدس سره

متا خرین میں سے کامل شخ ہیں۔ خوارق و کرامات کے جامع تھے۔ مظر زہد و ریاضت تھے۔ اگرچہ وسلسلہ عالیہ سرورویہ میں اپنے دادا سے اجازت و خلافت ملی تھی، تاہم دیگر سلسلوں کی خلاف بھی دو سرے بزرگوں سے حاصل کی تھی۔ چنانچہ چشتیہ طریقہ کی تلقین اذکار شخ بدر الدین چشتی صابری سے اور خلافت سلاسل خمسہ لیعنی چشتیہ، نقشبندیہ، سروردیہ، قادریہ اور مداریہ شخ اجمل اللہ آبادی سے حاصل کی تھی۔ شکیل کے بعد آپ اپنے دور کے عظیم روحانی راہنما رہے۔

صاحب "اذکار قائدری" فراتے ہیں ایک دن حضرت قائدر شاہ الهور کے مضافات کے ایک قصبہ "می" میں تشریف لے گئے۔ چونکہ ان دنوں بارش بند تھی اور زمیندار بارش نہ ہونے کی وجہ سے تنگ آئے ہوئے تھے اس لیے سب نے مل کر آپ کی فدمت میں عرض کی کہ بارش برنے کی دعا کر بھنا کریں۔ آپ نے چار مریدوں کو ہرایت کی کہ جنگل بیابان میں جا کر بھنا ہوسکے لا اللہ اللہ کا ذکر کریں۔ انشاء اللہ اللہ کی رحمت بارش کی صورت میں نازل ہوگ۔ انہوں نے تھم کی تقمیل کی۔ ابھی تین گھریاں نہ گزری تھیں کہ آسان پر بادل چھا گئے۔ بارش برسی شروع ہوگئ اور اتن برسی کہ مجھی نہ برسی تشروع ہوگئ اور اتن برسی کہ مجھی نہ برسی تھی۔۔۔

نیز "صاحب اذکار قلندری" سید حق آگاہ فضل شاہ ساکن ساندہ (جو آپ کے عظیم خلیفہ ہیں) کی زبانی تحریہ فرماتے ہیں۔

ایک دن حفرت چھ درویثوں کے ساتھ موضع ساندہ میں سید فضل شاہ کے گھر رونق افروز ہوئے۔ سید ممدوح نے بارہ اشخاص کو کافی ہونے والا کھانا

اپ گریس تیار کروا رکھا تھا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو آب کے بہت سے مرید عاضر ہوگئے۔ فضل شاہ حیران سے کہ کھانا کم ہے اور کھانے والے زیادہ۔ ابھی اس تردو میں سے کہ شخ قلندر شاہ نور باطن سے معالمہ بھانپ گئے۔ فرمایا و معزت سید! حیران ہونے کی بات نہیں۔ جتنا کھانا آپ کے پاس ہے یہاں لاؤ ''۔ فضل شاہ نے جتنا کھانا پکا تھا، اٹھایا لایا اور آپ کے حضور کھ دیا۔ اس نے سوچا کہ شاید آپ تمام عاضرین میں تھوڑا تھوڑا کھانا تھیم کریں گے۔ اس دوران شخ خود اٹھے۔ اپ کندھے سے چادر آثار کر کھانے کریں گے۔ اس دوران شخ خود اٹھے۔ اپ کندھے سے چادر آثار کر کھانے کے برشوں کو ڈھانک دیا اور باشنا شروع کر دیا۔ جب سب نے خوب پیٹ بھر کر کھانیا تو چادر اٹھانی گئی جتنا کھانا ابتداء میں تھا' اتنا ہی اب بھی موجود تھا۔ کر کھانیا تو چادر اٹھائی گئی جتنا کھانا ابتداء میں تھا' اتنا ہی اب بھی موجود تھا۔ ولادت یا سیادت بقول صاحب ''اذکار قلندری'' ۱۸۵ھ میں ہوئی۔

وفات: آپ نے ۲۷ر رمضان المبارک ۱۲۳۸ھ میں وفات پائی۔ صاحب "اذکار قلندری" از شاہ غلام محی الدین فرزند آنجناب نے آپ کی تاریخ وفات کے جو قطعات لکھے 'مندرجہ ذیل ہیں۔

از صاحب اذ کار قلندری

سنر کو از ماموا دار عقبی بکفت باتف غیب کن گوش باما گرفت از یئے خویش بارغ ارم جا

وریغا که شاه قلندر ز دنیا چو تاریخ سال وصالش بخشم بنضل خدا آن ولی زمانه



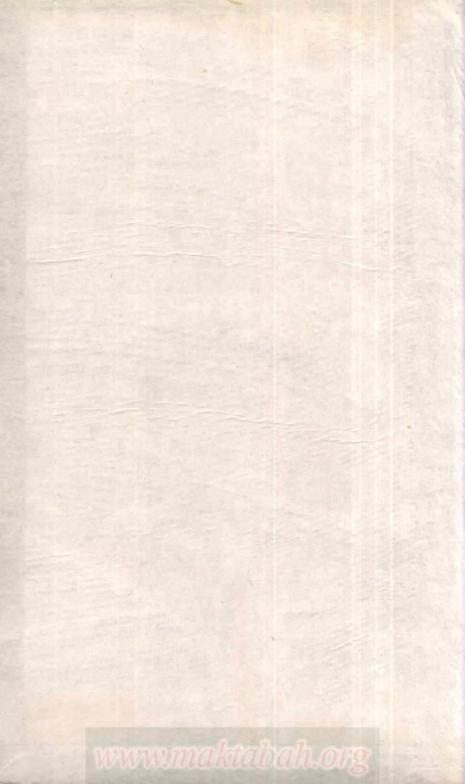

www.maktabah.org

#### Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.